



### الرسوطاي

| صفحه | عنوان                                                                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20   | پہلی فصل — نور محری ﷺ کے بیان میں                                                                           | ** |
| ۳.   | پہلی فصل — نور محمدی ﷺ کے بیان میں<br>دوسری فصل — انبیائے سابقین میں آپﷺ کے فضائل ظاہر                      | ** |
|      | ہونے کے بیان میں<br>تیسری فصل — آپ ﷺ کے نسب کی شرافت و نزاہت کے بیان<br>م                                   | *  |
| - 1  | یں<br>چوتھی فصل — آپ بھی کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ بھی                                                | *  |
| ۳۱   | کے نور مبارک کے کھے آثار ظاہر ہونے کے بیان میں<br>پانچویں فصل — آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی | *  |
| Wh.  | بر کات کے بیان میں<br>چھٹی فصل — ولادت شریفیہ کے وقت پیش آنے والے واقعات                                    | ** |
| ۳A   | کے بیان میں<br>ساتویں فصل — آپﷺ کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت<br>سال سال میں ملا                         | *  |
| rq   | اور جگہ کے بیان میں<br>آٹھویں فصل — آپ ﷺ کے بیپن کے چند واقعات کے بیان میں                                  | *  |
| 24   | نویں قصل — ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری باری باری باری باری باری باری باری                   | *  |

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

### ضروری گزارش

ایک مسلمان ہمسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید، احادیث اور دیگر دینی کتب میں عمداً غلطی کا تصور نہیں کرسکتا۔ سہواً جو اغلاط ہوگئی ہوں اس کی تضجے و اصلاح کا بھی انتہائی اہتمام کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہرکتاب کی تضجے پر ہم زر کنیر صرف کرتے ہیں۔

تاہم انسان، انسان ہے۔ اگر اس استمام کے باوجود بھی کسی غلطی پر آپ مطلع ہوئے ہمیں ہوں تو اس کا اور نظر دکھتے ہوئے ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن بیس اس کی اصلاح ہوسکے۔ اور آپ "تعَاوَنُوُا عَلَی البِوَو التَّقُونی" کے مصداق بن جائیں۔ البِوّو التَّقُونی" کے مصداق بن جائیں۔ جَزَاء جَویُلاً جَزِیُلاً

\_\_\_ منجانب \_\_\_\_

حباب زمزم پبلشرز

کتاب کا نام ..... اکتوبر سون یا

تاریخ اشاعت ..... اکتوبر سون یا

بابتمام ..... احباب زمزم پبلشرز
کپوزنگ ...... فاروق اعظم کپوزر
مرورق ..... لومیز گرافتی
مطبع ..... نمزم پبلشرز
مظبع ..... نمزم پبلشرز
ناشر ..... نمزم پبلشرز
ثاه زیب بینظر نزدمقدی مجد، اردوبا زار کراچی
فون: 7725673 - 7760374 - 7725673

فیس: 7725673 - 7725673

ای میل - 7725673 و zamzam@sat.net.pk

#### ملنے کے دیگر ہے:

دارالاشاعت، اردوبازار کراچی مکتبة البخاری نزدصا بری مسجد، بهبار کالونی کراچی قدیمی کتب خانه بالمقابل آرام باغ کراچی صدیقی ٹرسٹ، لسبیله چوک کراچی \_فون:7224292 مکتبه رحمانیه، اردوبازار لامور

| صفحہ  |                  | عنوان                       | - 1/2 |
|-------|------------------|-----------------------------|-------|
| 1     |                  | بجائی جارگ کامعاملہ         | 4     |
| IPP   |                  | ابتداء جمعه                 | 40    |
| IP"P" |                  | أجرت كا دوسرا سال           | 40    |
| PP    |                  | غروة لواط                   | 4     |
| mm    |                  | غزوه عشيره                  | 4     |
| 127   |                  | غزوة بدركبري                | - 4   |
| 12-12 | Aug Sal          | غزوه بن سليم                | 4     |
| ١٣٥   |                  | غزوهٔ سولق                  | •     |
| ١٣٥   | Record Situation | غزوه غطفان                  | 4     |
| ra    | the sales        | تبديلي قبله                 | *     |
| 100   |                  | فرضيت زكوة                  | - 4   |
| ira   |                  | فرضيت روزه                  | 4     |
| ira   |                  | وجوب صدقه فطر               |       |
| ma    |                  | ابتدائے عیدین و وجوب قربانی | 40    |
| ira   |                  | ىي بې رقيه " کې وفات        | 4     |
| ma    |                  | ني بي ام كلثوم كا نكاح      | 40    |
| land  |                  | نى نى فاطمه "كا نكاح        | 44    |
| IP4   |                  | ،<br>انجرت کاتیسراسال       | 40    |
| 124   |                  | غزوه بنوقينقاع              | **    |
| Ima   |                  | غروهٔ احد                   | **    |
| my.   |                  | غزوه حمراء الاسد            | 40    |

| فغ    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۸    | وسویں فصل - جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *   |
| 41    | میں<br>گیار ہویں فصل — وحی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان<br>مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *   |
| 44    | یں<br>ہارہویں فصل — واقعہ معراج شریف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   |
| 101   | واقعه معراج سے متعلّقه فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *   |
| ۱۰۸   | فسم اول نوائد حكميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *** |
| IIr   | تفسيرآبية الاسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** |
| 100   | تیرہویں فصل — حبشہ کی ہجرت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **  |
| ITT   | چود ہویں نصل — نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| 18    | الهم واقعات كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 120   | بندر ہویں فصل – مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| 1100  | سولہویں فصل – مدینہ طیبہ تشریف لانے بعد بعض مختلف اہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *** |
|       | واقعات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ١٣٢   | سترہویں فصل — آپ ﷺ کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **  |
|       | دوسمرے مشہوروا قعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| IM    | اجرت كا ببلاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **  |
| ١٣٢   | جِهاد كافرض بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| Imm   | The transfer of the second of | 4   |
| 122   | The Residence of the Control of the | 4   |
| بوسوا | أمّ المرشور بعد مارة في رفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |

| صفحه  | عنوان                                                                                                            | 4  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الدلد | مرید نجد                                                                                                         | 4  |
| ILL   | صلح صديبي                                                                                                        | 44 |
| IMA   | مريد جموم                                                                                                        | ** |
| IMA   | نی فی زینب کے شو ہرا بوالعاص کا اسلام                                                                            | 40 |
| IMA   | سريبه دومة الجندل                                                                                                | *  |
| IMA   | واقعه عرينين                                                                                                     | ** |
| IMA   | غزوه غابه                                                                                                        | 4  |
| IMZ   | غزوه خيبر                                                                                                        | 4  |
| 12    | الل فرك المسلح                                                                                                   |    |
| 152   | ام المونين حضرت صفيه أ الكاح                                                                                     | 4  |
| IMA   | آپ الله کوز بر دیا جانا                                                                                          | *  |
| IN.V  | گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت                                                                                    | *  |
| IMA   | وادى القرئ كى فتح                                                                                                | *  |
| 100   | قط سالي المسلم | 4  |
| 1179  | هجرت كاساتوال سال                                                                                                | •  |
| 100   | عمرة القضاء                                                                                                      | *  |
| 100   | ام المؤمنين حضرت ميمونة سے نكاح                                                                                  | •  |
| 100   | المجرت كا آثھوال سال                                                                                             |    |
| 100   | غزوة موته                                                                                                        | 4  |
| 101   | غزوة ذات السلاسل                                                                                                 | 4  |
| 101   | غزوة ذك الخلصه                                                                                                   | 4  |

| صفحه  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عنوال    | *                | 3   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|
| m2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 17. 16 | سريه رجيع        | *   |
| 12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | واقعه بيرمعونه   | *   |
| IPA   | Barrier Barrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | غزوة بنونضير     | -   |
| 1849  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | حرمت شراب        | *   |
| 114   | To all the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | پیدائش امام حسن  | *   |
| ۹ ۱۳۹ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ú        | بجرت كا چوتھا سا | 4   |
| 100   | Maria de la Companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | غزوه بدر صغري    | *   |
| In.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | پیدائش امام حسین | *   |
| 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بال .    | انجرت كايانجوال  | *   |
| 100   | 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | غزوه دومة الجندل | *   |
| 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | غزوهٔ مریسیع     | . 4 |
| IMI   | F T Lagrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ے لگا کے | حفرت جورية       | 4   |
| IM    | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | تصدافك           | 4   |
| الما  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | غزوه خندق        | 4   |
| ١٣٣   | Algeria ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | غزوه بنوقريظه    | •   |
| 100   | Garage Stag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | غزوه عسفان       |     |
| ١٣٣   | 14- FW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | صلوة الخوف       |     |
| 10°C  | 342 Ve 4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | مریہ خط          |     |
| الدلد | Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | آیت مجاب         |     |
| الدلد | Park that the same of the same |          | بجرت كاجهثا سال  |     |
| ILL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1994     | غزوه بنولحيان    |     |

| صفحه | عنوان                                      |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 142  | وصل آپ ایس کے طلبہ شریف کے بیان میں        | 4  |
| 142  | چېرهٔ مبارک                                |    |
| IYZ  | قدمبارك                                    | 4  |
| 142  | مر مبارک                                   | *  |
| AFI  | بالمبارك                                   | 4  |
| AFI  | پیثانی مبارک                               |    |
| API  | ابرومبارک                                  | 4  |
| AYI  | ناک مبارک                                  |    |
| API  | دازهی مبارک                                | ** |
| API  | تىلى مبارك                                 | 4  |
| INA  | رخیارمبارک                                 | *  |
| INA  | د جن مبارک                                 | *  |
| 149  | وندان مبارك                                | *  |
| 149  | گردن مبارک                                 | 1  |
| 149  | اعضاء اوربدن مبارك                         | 4  |
| 141  | وصل ﴿ آپ الله ك اوقات كوتفتيم كرنے اور طرز | *  |
|      | معاشرت کے بیان میں                         |    |
| 141  | آپ بھی گھر میں کس طرح رہے تھے              | *  |
| 124  | آپ الله کھرے باہر کس طرح نظتے تھے          | *  |
| IZM  | آپ الله میں کس طرح رہتے تھے                | *  |
| 140  | آپ الله مجلس والول سے كس طرح بيش آتے تھے   | *  |

| صفح | عنوان                                                      |      |
|-----|------------------------------------------------------------|------|
| 101 | فخیکہ                                                      | *    |
| IOT | غزوه خنين                                                  | *    |
| 107 | محاصرة طائف                                                | *    |
| 101 | آپ اللے کے صاحزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش                  | *    |
| 101 | نې نې ژينب څکي و قات                                       | *    |
| 101 | المجرت كا نوال سال                                         | *    |
| 100 | مسجد ضرار كا واقعه                                         | *    |
| 100 | فرضيت ج                                                    | **   |
| rai | نى بى ام كلثوم كا انتقال                                   | *    |
| 104 | البحرت كاوسوال سال                                         | **   |
| 104 | المجة الوداع                                               | *    |
| 104 | آپ الله كاوصال                                             | 400  |
| 101 | شار ہوبی فصل — و فود کے بیان میں مصل اس مقال میں است       | 1 *  |
| 141 | نیسویں فصل — حکام اور اہلکاروں کو معین فرمانے کے بیان میں  | 1 0  |
| 141 | سویں فصل - بادشاہوں اور سلاطین کی طرف بیغام جھیجنے کے بیان | * *  |
|     | Algebra                                                    | .ls  |
| 140 | ان باداشاہوں کاذکر جنہوں نے آپ اللے کیاس اپنے اسلام        | *    |
|     | نے کی خبریں جمیجیں                                         | U    |
| ירו | سویں تصل — آپ بھنے کے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے        | 21 4 |
|     |                                                            | ٠.   |
| 144 | سم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)                                | 1/3  |

| نجم  | عنوان                                                | 1   |
|------|------------------------------------------------------|-----|
| 190  | وصل آپ ﷺ کے حسن وجمال کے بیان میں                    |     |
| 190  | وصل ، آپ اللیکی زم متواضع اور پاکیزہ طبیعت کے بیان   | ٠   |
| 197  | میں<br>وصل ﴿ آپﷺ کا زینت اختیار کرنے میں ورمیانی راہ |     |
|      | اختیار کرنے کے بیان میں                              |     |
| 199  | وصل ١٠٠                                              | 40  |
| 101  | وصل آب الله کی وفات شریفہ کے بیان میں                | 40  |
| ror  | وصل ۱                                                | **  |
| 101  | وصل آب الله كان خوش طبعي (غداق فرماني) كے بيان ميں   | 40  |
| r.r  | وصل 🗇                                                | 4   |
| r.p  | وصل ا ب الله كوبشرى ضرور تول كے پیش آنے اور اس       | **  |
|      | کی حکمتوں کے بیان میں                                |     |
| 404  | ان تمام ضرور تول کے پیش آنے کی حکمتیں                | 400 |
| hola | وصل اس ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان       | 000 |
|      | کے اثر سے محفوظ رہی                                  |     |
| 404  | بائيسوي فصل _ آپ الليك ك چند مجزات كى بيان مي        | 0,0 |
| 4.4  | عالم کی کل توقسمیں ہیں                               | *** |
| 104  | عالم معانى كلام وغيره مين آپ عظيظ كامعجزه            | 400 |
| **A  | فرشتوں کے عالم میں آپ بھٹا کے معجزے                  | 40  |
| r•9  | عالم انسان ميس حضور هي كالمجزه                       | 400 |
| 10   | جنوں کے عالم میں حضور ﷺ کامعجزہ                      | 400 |

| عق   | عنوان                                                   |      |
|------|---------------------------------------------------------|------|
| 44   | آپ ﷺ خاموثی کب اختیار فرماتے تھے                        | *    |
| 141  | وصل 🛈 آپ ﷺ کے حلیہ شریفہ کے بیان جو مختلف صحابہ         | *    |
| 30 E | ے مختلف احادیث میں منقول ہیں                            |      |
| IAI  | وصل آپ اللے کی خوشبو کے بیان میں                        | 400  |
| IAP  | وصل ﴿ آپ عِظْمُ كَ تُوتِ بِصِر وبصيرت كے بيان ميں       | ***  |
| IAM  | وصل آپ ایس کے بدن کی قوت کے بیان میں                    | *    |
| IAM  | وصل ﴿ آبِ عَلَيْكُ كَالِعِصْ خصوصية ول كے بيان ميں      | *    |
| IAO  | وصل ﴿ آپ ﷺ کے گفتگو کرنے، کھانا کھانے، سونے،            | *    |
|      | بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں                   |      |
| IAO  | وصل ٩ آپ الله كالبعض صفات جيسے اخلاق حسنه، شجاعت        | *    |
|      | (بهادری) سخاوت، هیبت، عزت و شان، تواضع و انکساری، ایثار |      |
|      | اور بمدردی کے بیان میں                                  |      |
| 114  | وصل آپ ایک عصمت کے بیان میں                             | *    |
| IAA  | وصل 🕕                                                   | *    |
| 1/19 | وصل ا آپ اللے کے بعض اخلاق جیلہ وطرز معاشرت کے          | *    |
| 1    | יוט ייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט                 |      |
| 195  | وصل 💬                                                   | 4    |
| 191  | وصل ا آپ الله ك زندگى گزار نے بين تكى ك طريق كو         |      |
|      | اختیار کرنے کے بیان میں                                 | 1984 |
| 191  | وصل ا آپ الله تعالى سے ڈرنے اور مجاہدہ كرنے             |      |
|      | کے بیان میں                                             |      |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                               |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 724        | تیسویں فصل — آپ ﷺ کے ان خاص فضائل کے بیان میں جو                                                                                    | 000  |
|            | جنت میں ظاہر ہوں گے<br>س                                                                                                            |      |
| 7A.        | اكتيبوي فصل -آپ الكاكاك المخلوقات مونے كے بيان ميں                                                                                  | 000  |
| ram        | بتیسویں فصل — ان چند آیتوں کی تفصیل کے بیان میں جن میں                                                                              | ***  |
|            | حضور ﷺ کی فضیلت بیان ہوئی ہے                                                                                                        |      |
| rq+        | تینتیسویں فصل — آپ اللے کی ان چند باتوں کے بیان میں جو                                                                              | **   |
| No.        | بشریت کے لئے لازی بیں اور یہ آپ علی کے او نچے درجات میں                                                                             |      |
| \$ E       |                                                                                                                                     |      |
| 494        | چونتیسویں فصل — آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں اُ                                                                                | **   |
| <b>199</b> | پینتیسویں قصل — آپ ﷺ کے ان حقوق کے بیان میں جو اُمّت                                                                                | 00   |
|            | کے ذمہ ہیں ان میں سب سے بڑا حق آپ ﷺ سے محبت کرنا اور                                                                                |      |
|            | آپ ایک فرما نبرداری تمام امور میں کرناہے                                                                                            |      |
| hoh        | چھٹیسویں فصل — آپ ﷺ کی توقیرہ احترام و ادب کے واجب ہونے کے واجب ہوئے کے واجب مونے کے بیان میں کہ یہ بھی آپ ﷺ کی عظمت کے حقوق میں سے | 40   |
|            | ہونے کے بیان میں کہ یہ جسی آپ ﷺ کی عظمت کے حقوق میں سے                                                                              |      |
|            | <u> </u>                                                                                                                            |      |
| mim        | سینتیسویں فصل — آپ ﷺ پر دورد شریف بھیجنے کی فضیلت کے                                                                                | 4    |
|            | بیان میں<br>اڑتیبویں فصل — آپ ﷺ کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل<br>ک نور کر رہ ما                                                      | 1 10 |
| MIA        | از میسویں میں — آپ ﷺ کے ساتھ دعائے وقت کو سی حاس<br>ک نامی مد                                                                       |      |
|            | کرنے کے بیان میں<br>من الدیس فصل سے علیجان کی من مقال شد میں فعل                                                                    | 5    |
| ٣٢٣        | انتالیسویں فصل — آپ ﷺ کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی<br>واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں                   | Î    |

| صف   | عنوان                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | اُسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھٹا کے معجزے                                                       |
| 111  | مٹی کے عالم میں آپ ایک کامیجزہ                                                                        |
| 115  |                                                                                                       |
| 11   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               |
| -Im- | اگ کے عالم میں آپ عظیا کا مجزہ                                                                        |
|      | * ہوا کے عالم میں آپ بھی کے معجزہ                                                                     |
| rim  | الفاك عالم مين حضور الملكاك عالم مين حضور الملكاك عالم مين حضور الملكاك عالم مين حضور الملكاك على الم |
| rir  | 0% 2 100 000 000 000 000 000 000 000 000 0                                                            |
| 110  | * جمادات اور نباتات كے عالم ميں آپ بيلظا كام جزه .                                                    |
| MZ   | الم حيوانات مين رسول الله ﷺ كام جمزه                                                                  |
| PTI  | پ تئیسویں فصل — آپ ﷺ کے چند اساء شریفہ اور ان کی مختفر تفسیر                                          |
|      | کے بیان میں کے بیان میں                                                                               |
|      |                                                                                                       |
| 779  | ()(-)                                                                                                 |
| rrr  | ، پیدویں قصل - آپ اللہ کے کھانے پینے، سوارلیوں اور دوسری                                              |
|      | چیزول کے بیان میں                                                                                     |
| WW.  | چیبیسویں فصل - آپ علی کے اہل وعیال ازواج مطہرات اور                                                   |
| 447  | خادمول کے بیان میں                                                                                    |
|      |                                                                                                       |
| ror  | ستائيسوين فصل - آپ بللنگاي وفات كا آپ بللنداور آپ بللنگاي                                             |
|      | أُمّت پر نعمت اور رحمت الهيه كے مكتل ہونے كے بيان ميں                                                 |
| r42  | اتھا میسویں تھل — آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے                                                |
|      | بارے میں چند حالات اور واقعات کے سان میں                                                              |
|      | انتيسوي فصل آپ الله كے خاص فضائل كے بيان ميں جو                                                       |
| 1/2  | قیامت کے میدان میں ظاہر ہوں گے                                                                        |
|      | 2097,700.00                                                                                           |

#### عرض صاحب تشهيل

رسول الله الله الله الله الله الله ومقدس تمام بى نوع انسان كے لئے مشعل راہ، سمرایا ہدایت، سراسر خیر اور بھلائى كا ذریعہ ہے۔ اور كيول نہ ہوكہ آپ الله رحمة اللعالمين، شفح المذنبين اور حبيب رب العالمين جيں۔ آپ الله المدنبين اور حبيب رب العالمين جيں۔ آپ الله الله تعالى نے ارشاد فرما يا لقد كان لكم في دسول الله اسوة حسنة۔

غرض ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہر تول و فعل کور سول اللہ ﷺ کے قول و فعل کور سول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا قول و فعل کی طرح بنائے توجس قدر اس کا قول و فعل آپ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا چلاجائے گا۔ چلاجائے گا۔

اس مقصد کے لئے کہ آپ بھٹی کی حیات طبیبہ کاہر درخ آپ بھٹی کی اتباع کے طالبین و شاکفین اور آپ بھٹی کے عاشقین اور محبین کے سامنے آجائے اور کوئی پہلو بھی ان کی نظروں ہے اوجھل نہ رہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب وروز اور نشیب و فراز میں قدم بقدم آپ بھٹی کا اتباع کر سکیں۔ آپ بھٹی کی سیرت مبار کہ پر ہر زمانے میں طویل اور مختفر کتابیں لکھی گئی ہیں۔

حضرت تھانوی کی ہے تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اللہ اس مقصد میں کسی تعریف کی مختاج نہیں ہے، حضرت نے اس میں سیرت کے علوم و اسرار وحکمتیں بیان فرمائی ہیں اور جس طرح سیرت طیبہ کے ہررخ اور ہر پہلوکو واضح کیا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہے اور یہ کتاب اس بیان میں منفر دہوجاتی ہے۔ اس کی اس منفر دہوجاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ الحھائیں اور سیرت طیبہ کے علوم سے بہرہ ور ہوسکیں۔ لیکن اس کتاب میں جو فائدہ الحھائیں اور سیرت طیبہ کے علوم سے بہرہ ور ہوسکیں۔ لیکن اس کتاب میں جو

| ففح      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| mr2      | چالیسویں فصل — آپ ﷺ کوخواب میں دیکھنے کے بیان میں<br>ستالہ فعدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *  |
| n centre | اكتاليسوي فصل - حضرات صحابه، الل بيت اور علماء كي محبت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ** |
| اسم      | عظمت کے بیان میں مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | فضائل صحابه رغر بطائبه<br>مناسل صحابه رغر بطائبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 777      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ~~~      | فضائل المل بيت رضيطنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *  |
| 200      | فضائل علماء ورشدالا نبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *  |
| mmy      | علماء باعمل کے فضائل کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| ۳۳۸      | فاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| mma      | چېل حديث مشتمل بر صلوة وسلام صيخ الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| mra      | مضمون دوم متعلق فصل ازتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|          | مضمون سوم متعلّق فصل انتاليس، چاليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| mad      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          | A SECTION OF THE PROPERTY OF T |    |

ہو نہ گنتائی اس سے میں ڈرتا ہوں گلہائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ گلہائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ گھ الیسی عالی ہے کچھ سمجھ آتا نہیں ایس و پیش کرتا ہوں چھوٹا منہ ہے بات بڑی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں میں شفاعت کا ہوں طالب اسی کی خواہش کرتا ہوں میں شفاعت کا ہوں طالب اسی کی خواہش کرتا ہوں

(از صاحب تشهيل)

اب امید ہے کہ اس کتاب ہے سب ہی فائدہ اٹھا سکیں گے، میں نے اس تسہیل کا مام «تذکرۃ الحبیب ﷺ تشہیل نشرالطیب "رکھا ہے۔اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم اور عنایت خاصہ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور میرے ، میرے والدین ، اہل وعیال ، اعزاء ، اقرباء ، اساتذہ ، اصدقاء ، محسنین ، معاونین اور تمام اُمّت مسلمہ کے لئے ذریعہ مغفرت ، شفاعت اور نجات بنائے۔(آمین)

بنده ارشاد احمد قاروقی عفا الله عنه و عافاه و و فقه لما یحب و یرضاه و اجعل آخر تهٔ خیر امن او لاه و اجعل خیر ایامه یو میلقاه آمین -مدرسه مسجد باب الاسلام برنس روژ کراچی کررمضان ۱۳۲۲ اه



زبان استعال ہوئی ہے اس کی اردو قدیم ہے جس کا تجھناعام آدی کے لئے اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ مزید یہ حضرت آنے بہت سی جگہ علمی اصطلاحات اور نکات بھی استعال فرمائے ہیں اس لئے بھی ان عبارات کا سجھنا بہت وقت طلب ہے۔ جس کی وجہ سے اس کتاب سے بچوری طرح فائدہ نہیں اٹھا یا جاسکتا ہے۔

میرے ایک عزیز دوست مولوی محمد رفیق صاحب زید مجدہ نے اس جانب تؤجہ دلائی کہ اگر اس کتاب کی شہیل ہوجائے توعام آدمی کے لئے اس سے استفادہ ممکن ہوجائے گا۔ ابتدامیں توجھے اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کی وجہ سے تجاب ہوا کہ یہ کام میرے لئے مشکل بھی تھا اور وقت طلب بھی اس لئے انکار کیا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے ذرایعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی اللہ ﷺ کی سیرت کے ذرایعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی حرص پیدا ہوئی جوبڑھ تی مزید بڑھ گئی کہ اگریہ کام میرے بھراس کام کے لئے کہا اور وہ حرص جو بیدا ہو چی تھی مزید بڑھ گئی کہ اگریہ کام میرے لئے سبب مغفرت وشفاعت ہوجائے تو کیا ہی خوش نفیبی ہے۔ اور سیرت کے خاد موں میں جھے بھی ہمیں جگہ مل جائے تو کیا ہی خوش نفیبی ہے۔ اور سیرت کے خاد موں میں جھے بھی ہمیں ہیں جگہ مل جائے تو کیا ہی خوش نفیبی ہے۔ اور سیرت کے خاد موں میں جھے بھی ہمیں ہیں جگہ مل جائے تو زہے قسمت۔

الیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیہ کام شروع ہوا۔ دوران تسہیل بہت سے احباب کو جوابل علم میں سے ہیں عبارت کی تسہیل دکھا تارہا کہ کہیں کوئی مضمون یا مفہوم بدل نہ گیا ہو۔ ان ہی احباب میں سے مولانا محرحیین صدیقی صاحب (مدرس جامعہ بنوریہ سائٹ) سے بھی بعض امور میں مشورہ ہوتارہا اللہ تعالیٰ مولانا کو بہت ہی جڑائے خیرعطا فرمائے۔

آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہی ہے یہ کام تکمیل کو پہنچا ورنہ مجھ جیسے آدمی کے لئے یہ کام چھوٹا منہ بڑی بات کی طرح ہے میری کیفیت تو اس کام کے دوران بارگاہ نبوی میں یہ رہی ۔

- امون اورمشكل الفاظ پر اعراب لگائے گئے۔
  - 🕡 آیات اور فاری اشعار کے ترجمہ کئے گئے۔
- تاب کے مقدے اور آخری دومضمون کی تسہیل تبرگانہیں گی گئے۔ کیونکہ مقدمہ میں وجہ تالیف ہے اور دو فصلوں میں رسول اللہ ﷺ کے دوخواب ہیں جس میں اس کتاب کی تائید ہے۔
- کتاب کے حواثی کو بھی اختصارًا ترک کردیا گیا ہے۔ اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو
   عبارت کے در میان توسین میں ذکر کیا گیا ہے۔
- بعض فسلوں کے شروع میں خاص واقعات کو فصل کے شروع میں شار کر کے اجمالاً ذکر کیا گیا ہے تاکہ مضمون کی ترتیب شروع فصل سے ہی سمجھ میں آجائے اور پڑھنے والے کی دلچیں کاذراجیہ ہو۔
- سول اللہ فی کے شائل میں اردو کے جو لطیف الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ آپ فیکی شان کے عین مناسب ہیں اس لئے ان کی تسہیل کے وقت ان کوبدلا نہیں گیا بلکہ اس کے آسان مخی کو ان الفاظ کے آگے ہی قوسین میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ معنی بھی سمجھ میں آجائیں اور شائل و خصائل کی لطافت اور نزاکت میں بھی فرق نہ آگے۔
- و فہرست میں بھی عنوان بڑھائے گئے ہیں تاکہ فہرست سے ہی مطلوبہ عنوان تک آسانی سے رسائی ہوسکے۔جو پہلے کتاب میں نہیں تھے۔



### تشهيل مين ذيلي امور كاخيال كياكيا

- عبارت کوعام فہم اور آسان بنایا گیاجس میں حتی الامکان کوشش کی کہ کتاب کی عبارت 
   نہ بدلے لیکن اگر کہیں عبارت بہت ہی مشکل ہوئی تو اس کو آسان عبارت کے ساتھ 
   لکھا گیا۔
- اگر کہیں عبارت بہت طویل تھی اور طوالت کی وجہ سے مضمون کو بیجھنے میں مشکل محسوس کی گئی تو اس مضمون کو ان ہی الفاظ کی رعابت کے ساتھ آسان بیرائے میں مختصر بیان کیا گیا۔
- تناب میں کئی مقام پر علمی مباحث بھی تھیں اگروہ عوام کے لئے عام فہم اور فائدہ مند ہوئیں تو اس کو آسان الفاظ میں تعبیر کیا گیاور نہ حذف سے کام لیا گیا۔
- عبارات میں پیرا گراف نہیں تھے۔ پیرا گراف بنا کر ہرمضمون اور بحث کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا تاکہ ہر ایک واضح اور صاف ہوجائے اور سمجھنا بھی آسمان ہوجائے۔
- ضول کے نمبر می کئے گئے اور ان کی سرخیوں کوعام فہم بنا کر لکھا گیا۔اور جہاں سرخیاں نہیں تھیں وہاں سرخیاں بنائی گئیں تا کہ مضمون واضح ہوجائے۔
- عبارت کے درمیان راوی یا کتاب کا نام حذف کیا گیا تاکہ عبارت کے تشلسل اور روانی میں فرق نہ آئے اور عبارت آسانی سے بچھ میں آجائے۔
- ⊘ حدیث براه راست اصل راوی سے نقل کی گئ اور در میانی واسطوں کو حذف کیا گیا۔
- کتب حدیث کے حوالوں کو عربی میں لکھا گیا تاکہ عبارت سے جدا ہو جائیں اور اہل علم کی ضرورت بھی بوری ہوسکے۔
- شام اشارات اور نشانات جوعبارت میں نہیں تھے لگائے گئے جیسے وقفہ (کومہ)، وقف کا مل (ڈیش)، سوالیہ نشان، علامت استعجابیہ وغیرہ۔
  - 🛭 اشعارے ترجمہ کو بھی عام فہم بنانے کے لئے تنہیل کا کام کیا گیا۔

تذكرة الحبيب الله

تقریر حتم ہوا۔ الی تصری کے بعد بامید اس کے کہ یہ مجموعہ آلہ ہو جادے گا از دیاد محبت برعابيت طريق سُنت كالكهنامصلحت معلوم مونے لگا اور اس كامصلحت مونااس ے اور زیادہ ہو گیا کہ منجملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعاء ظاہر کی گئی کہ موقع موقع ہے اس میں مناسب مواعظ ونصائح بھی بڑھادئے جاویں سواس طور پر اور زیادہ نفع کی توقع ہوئی پھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فنتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ وگرانی وتشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات و الحاد و کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطراور مشوش رہتے ہیں ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت بميشه جناب رسول الله ﷺ كى تلاوت و تاليف روايات اور نظم مدائح ومعجزات اور تكثير سلام وصلوة سے توسل كرتے رہے ہيں چنانچہ بخارى شريف كے ختم كامعمول اور حصن حصین کی تالیف اور قصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور ومعروف ہے میرے قلب پر بھی یہ بات وار دہوئی کہ اس رسالہ میں جضور ﷺ کے حالات وروایات بھی ہول کے جا بجاال میں درود شریف بھی لکھا ہو گابڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات سے نجات ویں چنانچہ ای وجہ سے احقرآج کل له جیاکه ای رساله کے شروع کرنے سے پہلے پیم زلزلے آ چکے تے ۱۲ مند۔ کے حصن حمین کے توخود خطبہ میں لکھا ہے اور قصیدہ بردہ کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قصیدہ کو مرض فالح كابوكيا تفاجب كوئى تدبير موثرنه موئى يه قصيده بقصده بركت تاليف كيااور حضور على كاريارت ے مشرف ہوئے کہ آپ نے دست مبارک چھیردیا اور فورًا شفاہو گئ ۱۲ منہ۔ سل چنانچه ابتداء رساله سے اس وقت تک که رہیج الثانی ۱۳۲۹ء ہے بفضلہ تعالی یہ قصبہ ہر بلاے محفوظ ہے کیونکہ اب تک یہ رسالہ شائع نہیں ہوا بالحضوص امسال تمام بلاد وامصار و قری میں طاعون کا اشتداد اور امتداد رہا اکثر جگہ رمضان کے بعد سے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک کہ ساتوال مہینہ

ہے اُس نہیں ہوا مگر بفضلہ تعالیٰ بہال خود کچھ بھی اثر نہیں ہوا میرایقین پہلے سے تھا کہ بہال طاعون نہ

ہو گا گر اب بعد مشاہدہ کے ظاہر کرتا ہوں کہ وہ خیال میرا کہ اس کی پیہ برکت ہوگی صحیح ہوا سومیں پیہ بھی

## 

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلمين الذي مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْ انْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْيَهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْن \_

اما بعد ا بید گرسند رحمت غفار و تشنه شفاعت سید الابرار صلی الله علیه وعلی اله الاطہار واصحابه الکبار عاشقان نبی مختار و مجاب حبیب پرور دگار کی خدمت میں عرض رساہے کہ ایک مدت سے بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور و اللہ قبل نبوۃ و بعد نبوۃ کے صحیح روایت سے تحریر کئے جادیں کہ اگر کوئی متبع شنت بخلاف طریق اہل بدعت بغرض از دیاد محبت آپ کے ذکر مبارک سے شوق اور رغبت کرے تو وہ اس مجموعہ کو اطمیعنان سے بڑھ سکے پھر ان دنوں اتفاق سے پیم چند دیندار دوستوں کے خطوط اسی استدعامیں آئے جن میں مجموعا اس غرض کی اس طرح نقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے برکات حاصل کرنے کے اس احقر نے بعض رسائل میں لکھی ہیں کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑھے مثلاً جعہ میں نمازی بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑھے مثلاً جعہ میں نمازی بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑھے مثلاً جعہ میں نمازی متورات کو بٹھلا لیا اور ان کوسناً دیا اسی طرح اور شرائط کی رعایت و اہتمام رکھے توالیہ موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل شرائط کی رعایت و اہتمام رکھے توالیہ موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل

که بالخصوص اٹاوہ سے جناب حافظ روح اللہ خانصاحب کا اور لکھنؤ سے حافظ عبدالحکیم خانصاحب کا اور اللہ آباد سے مولوی سے الدین صاحب کا ۱۲ منہ۔

ع یاوعظ کے ساتھ یہ مضامین بیان کردئے ۱۲ مند۔

مرحوم جس کو انہوں نے شیخ امام سید شبانجی معروف بمومن کی کتاب نورالابصار سے مخص کیا ہے۔ تاریخ حبیب الہ۔ قصیدہ بردہ۔الروض النظیف (بیہ منظوم ہے)وغیرہ ذلک۔

مضمون ووم — ان خطوط فرمایشی میں ہے ایک خط میں اس استدعاء کا تو اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ اس میں مواعظ اور نصائح بھی جا بجالکھے جاویں اور ایک خط میں یہ استدعا تھی کہ کہیں کہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دئے جادیں اور سیرو احوال کی استدعاء توسب میں مشترک اور اصل مضمون تھا اس کئے احقرنے اول اس رسالہ کو بلحاظ انہیں تنیوں مضامین کے تین باب مِنقشم کرنے کی تجویز کی تھی کہ پہلاباب حالات وسيرنبوبيه مين ہو اور اس باب كا نام باب الاخبار ہو دوسرا باب بعض مواعظ و نصائح مناسبه ميں ہو اور اس کانام باب الانوار ہو۔ نيسراباب بعض لطائف وفوائد علميه ميں ہو اور اس کانام باب الاسرار ہوتا کہ اگر بھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر ایسے صلحا ہوے جن کو صرف حالات کا سننا بھی نافع ہوسکتا ہے ایسے موقع پر صرف باب الاخبار پر اکتفا کرلیاجادے۔اور اگر کہیں مواعظ ونصائے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی توباب الانوار بھی پڑھ دیاجاوے۔اور اگر کہیں اہل علم واہل فہم جمع ہوگئے توباب الاسرار كؤجهي شامل كرلياجاو ب ليكن چونكه خود روايات و اخبار كاحصه خيال سے زائد بڑھ گیا تو دوباب اخیر لکھنے ہے بہت مجم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلّف ہوتا اس کئے یہ تجویز موقوف کرکے اخبار کو متن میں اور کسی کسی موقع پر نصائے ولطائف کوحواثی میں

چونکہ تربیت مضامین کی اور طور پر ذہن میں آئی للمذابیہ فرمائش بوری نہ کرسکا اور اس رسالہ کو ماخذ میں رکھنے کی بیہ بھی مصلحت تھی کہ جن میں ظاہریت غالب ہے نواب صاحب کے انتساب سے ان کے غلو کی بھی اصلاح ہوجاوے ۱۲ منہ۔

ک رسالہ میں جہال من القصیدہ آئے گا مراد اس سے بی قصیدہ ہوگا اور جہال من الروض کہوں گا اس سے الروض النظیف مراد ہوگا ۱۲ منہ۔ درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیج دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لئے زیادہ نافع مجھتا ہے اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفى تضاذوقى طورير ظاهر بهواب والحمد للدعلى ذلك اور نيزر ساله بذامين جوذكر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں معیت اور شفاعت کی امیریں اعظم مقاصدے ہیں غرض ایسے رسالہ سے منافع و مصالح ہر قسم کے متوقع ہوئے ان وجوہ ہے بنام خدا آج کے روز کہ اتفاق سے رہیج الاول كامهينه اور دوشنبه كاون بهلاعشرہ ہے شروع كر ديا الله تعالى اتمام كو پہنچاكر مقبول ونافع اوروسيليه نجات عن الفتن ماظهرمنهاوما بطن كادونوں عالم ميں فرماويں آميں بجرمة سيدالمرسلين خأتم النبيتين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ابدالابدين و وهرالداهرين-اوررساله مذاكوحب ضرورت مضامين ايك مقدمه اور اكتاليس فصول اور ایک خاتمہ پرمنقسم کرتا ہوں مقدمہ میں رسالہ ہذا کا طرز اور ماخذ مذکور ہے۔ فصول میں مقاصد مختلفہ رسالہ کے مذکور ہیں۔ خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضرور بیہ متعدوہ مذكور والكالله التوفيق وهو نعم المولى و نعم الرفيق مقدمه مشتمل ننین مضمون پر:

مضمون اول — اس رسالہ کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں۔ مشکوۃ ۔ صحاح ستہ میں مع شاکل ترمذی۔ مواہب لدنیہ۔ زاد المعاد ابن القیم۔ سیرۃ ابن ہشیام۔ الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ تصنیف مولوی صدایق حسن خال قنوجی ،

امید کرتا ہوں کہ اگریہ رسالہ شائع ہوا تو جہاں جہاں اس کا بطریق سُنت مشغلہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ہرتسم کا اُس و سکون میسر ہوگا آگے ہر شخص کا اعتقاد ہے اناعند ظن عبدی بی حدیث قدی میں ارشاد ہے ۱۲ منہ کے ختم رسالہ سے پہلے ایک فصل درود شریف کے فضائل میں ہے اس میں علم مخفی کی تقریر کی گئ ہے ۱۲ منہ۔

لله بدرساله لكھنؤك خط كے ساتھ اس غرض سے آيا تھا كہ احقراس كى عبارت كوسليس كرد بے ليكن

# نور محرى على كے بيان ميں

ملی روایت: حضرت جابر بن عبدالله انصاری فرای فرات بین نیس نے رسول الله على الله على الله عرض كيا: مير عمال باب آب پر قربان مول جمع بتائي كم الله تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ آپ عظی نے ارشاو فرمایا: جابر! الله تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تہمارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ يجروه نورجهال الله تعالى نے چاہاسير كرتارہا-اس وقت نه لوح تھى نه قلم تھا، نه بهشت تحى نه دوزخ تها، نه فرشته تهانه آسان تها، نه زمين تحى نه سورج تها، نه جاند تها، نه دان تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چارجھے کئے۔ایک حصے سے قلم دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔

(رواه عبدالرزاق بسنده عن جابر")

فَا كُرُهُ: اس مديث سے نور محرى كاحقيقة سب سے پہلے پيدا ہونا ثابت ہوا۔ كيونك جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محری کے بعد پیدا ہونا اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ووسرى روايت: حضرت عرباض بن ساريد نظيظيه سے روايت ہے كه رسول اكرم المنظف نارشاد فرمايا: بلاشبه مين الله تعالى ك نزديك ال وقت بى خاتم البين بن چکا تھاجس وقت (حضرت) آدم العَلَیْ الله الله الله الله کے گارے کی شکل میں تھے (لیمنی الجمي ان كايتلائهي نهيس بناتها)-(رواه احدوابيهق، والحاكم وصححه الحاكم)

تمبیری روایت: حضرت ابوہریرہ فاقطیہ سے روایت ہے کہ صحابہ فاقیہ نے

رُ کھنے پر اکتفاکیا کہ اگر نہیں موقع ہوا اس کو حاشیہ میں دیکھ کر پڑھ لیا یا سنا دیا۔اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھیں پھر بعض اتفاقات سے تخیینا ڈیڑھ یا اڑھائی سال کا (یا دنہیں رہا) توقف ہو گیا کہ بکا یک دو امر محرک تکمیل پیش آئے اول پیر كر اتفاق سے ايك رسالہ مسے بہ شيم الحبيب مصنفہ مولانا مفتى آللى بخش صاحب كاند بلوى رحمه الله نعالى كاند بله مين نظر برااس كى وجازت وبلاغت كود مكيم كرول جاباكه اس کو بتامها اپنے رسالہ کا جزو اعظم بنایا جاوے بلکہ اپنے رسالہ کو اس رسالہ کا ترجمہ . قرار دیاجاوے اور جو اس سے زائد ہووہ ملحقات کے حکم میں سمجھاجاوے لیں جہاں ہے وہ شروع ہوگا اسے ختم تک اپنے رسالہ کے دو کالم کر دوں گا ایک میں اصل رہے گا دوسري ترجمه اور اتنے حصه كانام بھي ستقل كهه دينا مناسب معلوم ہوا اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محمد خانصاب سلمہ بستوی مصنف رسائل متعددہ نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالہ کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لئے ان کو دیا جاوے چنانچہ اس کا وعدہ کر لیا گیا اوربنام خدا اس رمضان ۱۳۲۸ ه مین اس کاقصد کیا گیا۔

مضمون سوم — اس رساله میں بعض بعض مقام پر شوق میں اشعار لکھ ذیتے ہیں اگر مستورات کے مجمع میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو اشعار چھوڑ دئے جاوی فقط وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانَوَعَلَيْهِالتَّكَلَانُ-

ا گران کی اجازت سے مدرسہ دلیوبند میں طبع کرا یا گیا ۱۲۔

کے اگر اکثر ختم فصول پر قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں اور ان کے ساتھ ایک شعر درود کا بھی جو قصیدہ بردہ کانہیں ہے تبرگا بڑھا دیا گیاہے اور بعض جگہ الروض النظیف کے اشعار ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایک شعر درود کا جو اس کانہیں ہے ۱۲ منہ۔

گالگرہ اگر عہد لیتے وقت روح کاجسم سے تعلق ہو بھی گیا ہو تو بھی احکام روح ہی۔
غالب ہیں۔ ای لئے اس روایت کو نور کی کیفیات میں لانا مناسب خیال کیا۔ او پر شبع کی روایت میں آدم القائیل سے بہد لیا جانا ذکر کیا گیا ہے اور الا روایت میں آدم القائیل سے عہد لیا جانا ذکر کیا گیا ہے اور الا روایت میں عہد "اکٹ نیٹ بوّ بِکُمْ" آدم القائیل کی پیدائش کے بعد لیا جانا معلوم ہو ہے۔ ممکن ہے وہ عہد نبوت کا عہد ہوجو کسی دو سرے کی شرکت کے بغیر (لیا گیا) ہوجید کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔

سالوس روایت: جب آپ ایک تبوک سے مدینہ طیبہ والیس تشریف لائے و حضرت عباس بھی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت و بیجئے کہ میں آپ تعریف میں کچھ (اشعار کہوں۔ (چونکہ حضور بھیکی کی تعریف خود طاعت ہے اس کے آپ بھیکی نے ارشاد فرمایا: کہو۔ اللہ تعالی تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے۔ انہو نے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے ۔

من قبلها طبت فی الظلال وفی ثم هبطت البلاد لا بشر بل نطفة ترکب السفین وقد تنقل من صالب الی رحم وردت نار الخلیل مکتما حتی حتوی بیتک المهیمن من وانت لما ولدت اشرقت فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور

مستودع حيث يخصف الور انت ولا مضغة ولا ع الجم نسر او اهله الغر اذا مضى عالم بداط فى صلبه انت كيف يحت خندف علياء تحتها النا خندف علياء تحتها النا الارض وضاء ت بنورك الا سبل الرشاد نخة چو کی روایت: شبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله عظی ہے عرض کیا: یا رسول الله عظی ہے عرض کیا: یا رسول الله ا آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ عظی نے فرمایا: جس وقت آدم النظی اور جسم کے درمیان تھے۔ اس وقت مجھ سے (نبوت کا) عمد لیا گیا تھا۔ کما قال تعالٰی وَ اِذْ اَ خَذْ نَامِنَ النّبِینَ مِیْشَاقَهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوْح۔

(رداہ ابن سعد عن جابر جعفی کماذ کرہ ابن رجب)

پانچو کی روابیت: حضرت علی رفیق کی کھی ہے دوایت ہے کہ نی پھی نے فرمایا: میں آدم العکی کے خرمایا: میں آدم العکی کے پیدا ہوئے سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے پرورد گار کے حضور میں ایک نور رکھا تھا۔ (ذکر فی روایات احکام بن القطاف)

گارگرہ: اس عدد (مینی چودہ ہزار) میں کم کی نفی ہے زیادتی کی نہیں پس اگر زیادتی کی دوایت نظر آئے تو اس میں شبہ نہ کیا جائے اور اس عدد (چودہ ہزار) کو ذکر کرنا شاید کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہو۔

پھٹی روایت: حضرت ہل بن صالح ہمدانی فرماتے ہیں: میں نے ابوجعفر مجر بن علی ایعنی امام محمر باقر بھٹھائی ) ہو چھا: رسول اللہ عظی کو تمام انبیاء سے پہلے ہونے کا درجہ کیسا حاصل ہو گیا حالانکہ آپ عظی سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی نے (تمام روحوں کو عالم ارواح میں عہد لیتے وقت) حضرت آدم النظی کی پشت سے تکالا، اور ان سے یہ اقرار لیا کہ "کیا میں تمہار ارب شہیں ہوں" توجواب میں سب سے پہلے "بلی" (یعنی کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب بیں) محمد علی نے کہا تھا۔ اس لئے آپ علی کو تمام انبیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیں اور اس مونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اس کے آپ علی انہیاء سے اول ہونے کا درجہ بیں) محمد علی انہیاء سے اور انہیں انہیاء سے اور انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے اور انہیں کی مدید بیں انہیاء سے اور انہیاء سے انہیاء سے اور انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بی انہیاء سے اور انہیں کی مدید بی انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہی انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بی انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بیا سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بیا سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بیا سے انہیاء سے انہیاء سے انہیں کی مدید بیا سے انہیں کی مدید بیا سے انہیں کی مدید بیا سے انہیاء سے انہیں کی مدید بیا سے انہیں کی درجہ بیا سے انہیں کی مدید بیا سے انہیں کی درجہ ب

تك كراى سلسله ميس)آپ خليل كى آگ ميس بھى تشريف فرما ہوئے۔ كيونكر آپ ان كى صلب (پييمه) ميں چھيے ہوئے تھے تووہ آگ ميں كيے جلتے (پھرآگے اى طرح آپ منتقل ہوتے رہے) بیہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی فضیلت یر) گواہ ہے۔خندف کی اولاد میں سے ایک ملند چوٹی (خاندان بنی ہاتم) پر جا کر ٹھہر گیا۔جس کے ینچے اور خلقے (لیعنی دوسرے خاندان در میانی حلقوں کی طرح) تھے (خندف آپ کے دور کے دادامدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے بعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایسانعلق تھا جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور ینچ کی چوٹی کے درمیانی درجوں میں ہوتا ہے۔اور نطق لیعنی درمیانی حلقے کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے پنچے کا ایسا تعلّق ہے جیسا کہ بہاڑ کے درجول میں اوپر کے درجے کا نیچے کے درجے کے ساتھ تعلّق ہوتا ہے ( میخی خندف کی اولاد پہاڑ کا اونچائی والاحصہ ہے اور باقی ان کے علاوہ بہاڑ کے بنچے کا حصہ ہیں) اور آپ جب پیدا ہوئے توزمین روشن ہو گی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہوگئے۔ ہم ای روشنی اور اس نورسے ہدایت کے رستوں کی مسافت ط كرد بين-

#### ومن القصيدة

وَكُلُّ اي اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَانَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمْ فَانَّهُ الْمِ فَى ظُلَمِ فَا كَبُهَا يُظْهِرُنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى ظُلَمِ فَانَّهُ شَمْسُ فَضُلٍ هُمْ كَوَا كِبُهَا يُظْهِرُنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى ظُلَمِ فَانَّهُ شَمْسُ فَضُلٍ هُمْ كَوَا كِبُهَا اَبَدًا عَلَى حَبِيبَكَ خَيْرِا لُخَلْقِ كُلِهِمْ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبَكَ خَيْرِا لُخَلْقِ كُلِهِمْ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى عَبِيبَكَ حَرْهُ صَرف حضور پر نور كى برولت ملا عَلَى عَبِيبَمُ السَلامُ السَورة عَلَى وجديه بِكَمَ آبِ عَلَى اللَّمَ السَلامُ السَورة كَ عِائدتار عَبِيلًا فَصَلُو مَالُكُ مَا لِللَّمُ السَلامُ السَورة كَ عِائدتار عَبِيلًا

ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سایہ میں اور خوشحالی میں تھے اور ود بعت گاہ میں تھے جہال (جنت کے درختوں کے) ہے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے(لیعنی آپ آوم العَلَيْ كَلْ بِينُ مِينَ شَق - آوم العَلَيْكُلْ زمين برآنے سے پہلے جب جنت ك سالیوں میں تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے (ود بعت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے جیسا کہ فمستقرومستودع کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے۔اور بیتے کا جوڑنا اس قضہ کی طرف اشارہ ہے کہ آدم العَلِيْلِ نے اس ممنوع درخت كالچل كھالياجس كى وجہ سے جنت كا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملاملا کر ہدن ڈھانگتے تھے (بینی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے) اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے۔اس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مضغہ (گوشت کالوتھڑا) اور نہ علق (جماہواخون) کیونکہ بیہ حالتیں جنین کے بہت قريب ہوتی بیں اور زمین پر اترتے وقت آپ عظی جنین نہیں تھے۔ آپ عظی حضرت آدم العَلَيْ الله علقه نه مضغه) بلكه (باپ داد وُل کی پیٹھ میں) صرف ایک پانی کامادہ تھے۔وہ مادہ کشتی (نوح) میں بھی سوار تھا۔ال وقت نسر (بت) اور ال کے ماننے والوں (لیننی قوم نوح) کا بیہ حال تھا کہ غرق کرنے والا طوفان ان کے سرول پر پہنچاہوا تھا۔ لیعنی نوح التیکیٹی کے ذریعہ وہ ماوہ کشتی میں سوار تھا۔ مولانا جائ نے ای صمون کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ زجودش گرنگشتی راہ مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح ترجمه: "اگر الله تعالی کی سخاوت ہے راستہ نہ کھلتا (تو) نوح العَلَیْمُ الْزِی کُشتی جودی بہاڑ تك كيسے پہنچی۔"

اوروہ مادہ (اسی طرح واسطہ در واسطہ) ایک پیٹھ سے دو سرے رخم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر جاتا تھا دو سراعالم شروع ہوجاتا تھا (یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دو سرے میں منتقل ہوتارہا یہاں تعالی نے فرمایا: اے آدم! تم سچے ہو حقیقت میں وہ میرے نزدیک ساری مخلوق سے
زیادہ بیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے جھ سے درخواست کی ہے تومیں
نیادہ بیاری مغفرت کر دی۔ (اے آدم!) اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تومیں تم کو بھی پیدا نہ
کرتا۔ طبرانی کی حدیث میں یہ زیادتی بھی ہے کہ (تق تعالی نے فرمایا) وہ تمہاری اولاد
میں ہے آخری نبی ہیں۔

(رواه البيه في ولائله عن عبد الرحمن قال انه متفرد فيه ورواه الحاكم وصححه والطبراني زاد فيه بلفظ ذكر)

تعیسری روایت: حضرت آدم التکلینالائے جب حضرت حوا علیها السلام سے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ آدم التکلینالا نے دعاکی: اے رب! میں ان کو (مہر میں) کیا چیزدوں؟ ارشاد ہوا: اے آدم! میرے حبیب محربن عبدالله (المحلیلیٰ) پر بیس مرتبہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایبائی کیا۔

چوتھی روایت: حضرت عرباض بن ساریہ تقطیعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم القلیکی کی دعا کا مصداق (متیجہ) ہول اور عیسی القلیکی (نے جس آخری نبی) کی خوشنجری (دی تھی میں وہی) ہول۔

(رواه احمد والبزار والطبراني والبيه قي عن عرياض بن ساريه)

فَا لِكُرُهِ: اس میں دوآیتوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

يَهُلَى آيت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِتَنَا أُمَّةً مَّسْلِمَةً لَّكَ إلى أَوْ لَهُ وَلِمَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنْ ذُرِّيِتَنَا أُمَّةً مَّسْلِمَةً لَّكَ إلى أَوْ لَهُ تعالَى رَبِنَا وَ ابْعَثُ فِيهُ مُ رَسُولًا مِنْهُ مُ الخ-

قوله تعالٰی رَبناوَ ابْعَثُ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمُ النحروسری آیت: یُبنی إِسْرَائِیْلَ إِنِی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدَقًا لِمَابَیْنَ یَدَیّ
مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یِّاتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسُمهُ اَحْمَدُ لِینی بَهٰی آیت میں ابرائیم التَّلِیُّلا اور اساعیل التَّلِیُ لا کو عاہے کہ ہماری اولاد میں ایک فرما نبرداروں کی جماعت میں ایک ایسا بیغیر بھیجیں اس سے مرادرسول جماعت میں ایک ایسا بیغیر بھیجیں اس سے مرادرسول

### ۔۔۔ دوسری فصل ۔۔۔۔ انبیائے سابقین میں آپ عِلی کے فضائل ظاہر مونے کے بیان میں

مجملی روابیت: حضرت آدم العَلَیْن نے رسول الله عِلَیْن کامبارک نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم العَلِیٰن سے فرمایا: اگر محدنہ ہوتے تو میں تم کو بھی بیدا نہ کرتا۔ (رواہ الحاکم وصحہ)

فَالْكُرُهُ: اس ت آدم العَلَيْكُ بِرآبِ عِنْكُ كَي فَضِيلَت ظاهر -

 سما آوی روایت : حضرت عبدالله بن سلام رفیطینه سے روایت ہے کہ توریت میں محر الله کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسی العَلَیْ آپ کے ساتھ مد فون ہوں گے۔(مشکوۃ عن الترزری عبداللہ بن سلام)

گُلگُره : آخری تین روایتوں کے راوی پہلی آسانی کتابوں کے عالم ہیں۔ پہلے اور آخری صحابی ہیں۔ پہلے اور آخری صحابی ہیں اور در میانی تابعی ہیں۔ بعض آیات بھی ان روایات کے ہم معنی ہیں۔ چنانچہ دو آیتوں کامضمون تو اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں مذکور ہوچکا ہے۔ تین آئین نکر کی جاتی ہیں۔

تیسری آیت: سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو اوگ رسول نبی امی کی پیروی
کرتے ہیں ان کا ذکر توراۃ اور انجیل میں اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ ان کو نیک
کام بتائیں گے، بری بات سے منع کریں گے، پاک وصاف چیزوں کو ان کے لئے حلال
کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت تھے۔ ان کوروک
دیں گے۔

چوتھی آیت: سورۃ فنتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمہ اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں اسی صفات ہیں اور توریت و انجیل میں ان کی اسی اسی صفات موجود ہیں۔

پانچویں آیت: سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب (بیعنی قرآن) آئی اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے (بیعنی بعثت سے پہلے) کفار (بیعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے وسیلے سے فتح کی دعاکیا کرتے تھے۔ توجب ان کو آپ اس کو آپ کی تا نے کی خبرویا کرتے تھے۔ توجب ان کو آپ فیلی کے آنے کی خبرویا کرتے تھے۔ توجب ان کے پاس جانی بیجانی چیز پہنچی (بیعنی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے منکر ہوگئے۔ گوگی کے وسیلے سے فتح کی دعاکرنا اور آپ کی بیجان کاعلم ان لوگوں کو گاگی کے وسیلے سے فتح کی دعاکرنا اور آپ کی بیجان کاعلم ان لوگوں کو

الله ﷺ بیں کیونکہ آپ کے سواکوئی پیغمبر ایسے نہیں کہ دونوں (ابراہیم و اساعیل) کی الله ﷺ الله علی کی سواکوئی پیغمبر ایسے نہیں کہ دونوں (ابراہیم و اساعیل) کی اولاد میں سے ہوں۔اور دو مری آیت میں عیسی القالید کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت و یہ والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کانام احمد ہوگا۔

پانچوس روایت ہے اور است ہے اور است کے حالت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رفی ہے روایت ہے کہ تورات میں آپ اللہ کی یہ صفت کصی ہے، اے پیغیراہم نے تم کو اُمّت کے حال کا کواہ بنا کر، بشارت وینے والا، ڈرانے والا اور آن پڑھوں کی جماعت کے لئے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ (اس سے مراد اُمّت محمد یہ جیسا کہ خود حضور اللہ کا ارشاد ہے: ہم ایک اُئی جماعت ہیں) آپ میرے بندے اور میرے پیغیرہیں۔ میں نے آپ کانام متوکل رکھا ہے نہ آپ بداخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں ہیں شور مچاتے پھرتے ہیں اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی صرف ای وقت وفات ویں گے جس وقت آپ کی برکت سے ٹیڑھے راست یعنی کفر کو درست لیتی ایمان سے نہ بدل دیں کہ لوگ کلہ پڑھنے لکیس یہاں مات کہ کہ اس کلمہ کی برکت سے نہ دیکھنے والی آنکھوں کو، نہ سننے والے کا ٹوں کو اور بند رلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس دلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس دوقت تک آپ کی وفات نہ ہوگی)۔ (مشکوہ عن البخاری عبد اللہ بن عمرو بن العاص)

پھٹی روایت: حضرت کعب" توریت سے نقل کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میرے پین کہ محمد رسول اللہ میرے پیندریدہ بندے ہیں جوہرائی کابدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کردیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی ولادت کی جگہ ہے اور مدینہ ان کے بجرت کی جگہ ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔ (مشکوۃ والداری من کعب")

الكره: چنانچه خلفاء راشدين كے بعد مركز سلطنت ملك شام بنا اور وہاں سے اسلام كى خوب اشاعت ہوئى۔

### ۔۔ تیسری فصل ۔۔۔ آپ ﷺ کے نسب کی شرافت و نزاہت کے بیان میں

ووسمری روایت: صرت علی بخری سے روایت ہے کہ نبی بھی نے ارشاد فرمایا: میں نکاح سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور سفاح (لیعنی بدکاری) سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ آدم العَلَیْ اللہ سے لے کر میرے والدین تک سفاح جا لمیت کا کوئی حصہ مجھ کو نہیں پہنچا ریعنی زمانہ جا لمیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے باپ اور مائیں سب اس سے پاک رہے بس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے)۔

(رواه الطبراني في اوسطه والوثعيم وابن عساكر، كذا في المواهب)

تبسری روایت: حضرت ابن عباس فی سے روایت ہے کہ حضور فی نے ارشاد فرمایا: میرے بزرگوں میں سے بھی کوئی مرد وعورت سفاح (یعنی بدکاری) کے

#### ومن القصيده

وَلَمْ يُدَا نُوْهُ فِي عَلْمٍ وَّلاَ كَرَمِ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ آوُ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مِنْ نُقُطَةِ الْعِلْمِ آوُ مِنْ شَكْلَتِهِ الْحِكَمِ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِا لْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِي خَلْقٍ وَّفِي خُلُقٍ وَكُلْقٍ وَكُلْقٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِشُ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِشُ وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

● حضرت رسول الله ﷺ حسن صورت وسیرت میں تمام انبیاء علیهم السلام سے
بڑھے ہوئے ہیں اور وہ سب حضرات آپ سے علم وکرم میں برابری نہیں رکھتے۔

ہوئے ہیں اور وہ سب حضرات آپ سے علم وکرم میں برابری نہیں رکھتے۔

\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*
\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

ک تمام انبیاء علیہم السلام حضرت رسول الله ﷺ کے طالب ہیں۔ جیسے چلو دریا ہے پانی کا طلب ہوتا ہے (ایسے ہی تمام انبیاء کرام آپ کے دریائے معرفت کے طالب ہیں) اور جس طرح چوسنا خوب برنسے والی بارش کا طالب ہوتا ہے، (ای طرح تمام انبیاء کرام آپ کے علم کی موسلاد صاربارش کے طالب ہیں)۔

تنام انبیاء کرام آپ کے سامنے اعلی مرتبے پر کھڑے ہیں اور ان کی حد آپ کے علم کے مقابلے میں اعراب کی طرح کے مقابلے میں اعراب کی طرح کے مقابلے میں اعراب کی طرح

-6

#### من الروض

اَكُومُ بِهٖ نَسَبًا طَابَتْ عَنَاصِرُهُ اَصْلاً وَّ فَرُعًا وَّقَدُ سَادَتْ بِهِ الْبَشَرُ مُطَهَّرٌ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَشُوبُهُ قَطُّ لاَ نَفْضٌ وَّلاً كَدُرُ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانْتِ بِهِ الْعُصُو

 آپ ﷺ کانسب کیاباکرامت ہے کہ اس کے اجزاء پاکیزہ ہیں اصل سے بھی اور فرع سے بھی اور آپ ﷺ کی وجہ سے انسانیت کو شرف حاصل ہوگیا۔

وہ نسب جاہلیت کے ہرنسب سے پاک ہے اور اس میں نقص ومیل کی ملاوث نہیں ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔

اے پرورد گار ہمیشہ ہمیشہ ورود اور سلام بھیجے اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کو زینت حاصل ہو گئی۔



کے نہیں ملے (بھی کامطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ مول مردوعورت مثلاً حمل ہی نہ ہوئی بینی آپ کے سب اصول مردوعورت مثلاً حمل ہی بیٹ ہوئی بینی آپ کے سب اصول مردوعورت ہیں نہ بیٹ برے کام سے پاک رہے ) اللہ تعالی مجھ کو ہیشہ پاکیزہ پیٹھوں سے پاک ارحام میں پاک وصاف کر کے منتقل کرتا رہا جب بھی دوشعبے ہوئے (جیسے عرب وجم پھر قریش و غیر قریش و غیر قریش و علی ہذا) میں بہترین شعبہ میں رہا۔ کذافی المواهب۔

(رواه الوقعيم عن ابن عباس مرفوها) چو کی روابيت: حضرت عائشه رفع الله علی که ارشاد نقل کرتی بین که جریل العلی نے ارشاد فرمایا: میں تمام مشارق ومغارب میں پھرا۔ میں نے کوئی شخص محریق سے افضل اور کوئی خاندان بن ہاتم سے افضل نہیں دیجھا۔

(رواه الوثغيم في دلائله كذارواه الطبراني في الاوسط وصححه ابن حجرمتنه كذا في المواجب)

والمره: حضرت جريل العَلَيْ للز كاس قول كاس شعر ميس كويا ترجمه كياكياب -

آفاقہا گر دیرہ ام مہر بتاں ورزیرہ ام بسیار خوباں دیرہ ام لیکن تو چیزے دیگری

ترجمہ: "میں اطراف عالم میں گھوما ہوں اور بہت محبوب بنائے ہیں، میں نے بہت سے حسین دیکھے ہیں لیکن تو کوئی اور چیز ہے۔(یعنی تجھ جیسا کوئی نہیں)"

پانچوس روایت: واثلہ بن الاسقع بھی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ بھی کو یہ فرماتے سنا: اللہ تعالی نے اساعیل القائیلی کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہائم کو اور بنی ہائم میں سے جھ کو منتخب کیا۔ اور ترفری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم القائیلی کی اولاد میں سے اساعیل القائیلی کو منتخب کیا۔ (رواہ سلم عن واثلہ بن الاسقع)

تذكرة الحبيب عظفا

پاس سے گزرے جو بہودی ہوگئ تھی اور سابقہ کتب پڑھی ہوئی تھی اس کو فاطمہ ختعمیہ کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کے چہرہ میں نور نبوت دیکھ کر عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کے لئے) بلایا مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ (کذافی المواہب)

تغیسری روابیت: جب ابر ہہ باد شاہ اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے
مکہ پر چڑھائی کی۔ عبد المطلب قریش کے چند آدمی ساتھ لے کر جبل شیر پر چڑھے۔
اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں چاند کی طرح گول ظاہر ہوا، اور خوب
روشن ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر
قریش سے کہا: اب جلو، اس نور کا میری پیشانی میں اس طرح چکنا اس بات کی دلیل
ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔

عبدالمطلب کے اونٹ ابر ہد کے لشکر کے لوگ بگڑ کر لے گئے تھے۔ عبدالمطلب ان کو والیس لینے کے لئے ابر ہد کے پاس گئے۔ ابر ہد نے ان کی صورت دیکھتے ہی ان کی وواد شریف کی عظمت وہیب نمایاں تھی اس کی وجہ سے ان کی خوب تعظیم کی، تخت سے اتر آیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی الیسی عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے بادشاہ بھی ڈرجاتے تھے اور خوب عزت واحرام کرتے متھے۔

#### من الروض

مَا فِيْهِ إِلاَّ هُمَامً قَدُ سَمَاعِظَمًا أَوْسَيِّدٌ نَحُو فِعُلِ الْخَيْرِ مُبْتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُخَدِر مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنتَدِرٌ مُنْ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

🕡 آپ ﷺ کے سلسلہ نسب میں سب بڑے ہی بڑے ہیں جوعظمت میں شان عالی

#### --- چوتھی فصل ---

آپ بھی کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ بھی کے نور مبارک کے بچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں

پہلی روابیت: حضرت کعب الاحبار سے روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک ون حطیم میں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرمہ لگاہوا ہے، سرمیں تیل پڑاہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جہال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جہال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جہال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا خوال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا خوال کا سارا کے والد ان کا ہاتھ بیکٹر کر قریش کے کا ہنوں کے رب نے اس نوجوان کو تکارت کا حکم فرمایا ہے۔

چنانچہ انہوں نے پہلے قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ وہ آپ کے والد ماجد عبد اللہ کے ساتھ حاملہ ہوگئیں۔ عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کانور ان کی بیٹنانی میں چمکنا تھا۔ جب قریش میں قبط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شیر کی طرف جاتے اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی کے تقرب کو تلاش کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالی نور محمدی ﷺ کی برکت سے خوب بارش فرماتے تھا الخ۔ (کذانی المواہب)

ووسمری روابت: حضرت ابن عباس دفیظیه سے روایت ہے کہ جب عبدالطلب اپنے صاحرادے عبداللہ کو نکاح کے لئے لے کرگئے تو ایک کامنہ کے

### \_\_ پانچویں فصل \_\_ آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی بر کات کے بیان میں

مہلی روابیت: آپ بھی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ بھی حمل میں آئے تو ان کوخواب میں بشارت دی گئی، دخم اس اُمّت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہوجب وہ پیدا ہوں تولیوں کہنا اُعِیْدُهُ بِالْوَاحِدِمِنْ شَرِّ کُلِّ حَاسِدِ اور ان کانام محمدر کھنا"۔ (کذانی سیرۃ ابن ہشام)

ووسمرى روابت: حمل كے وقت آپ الله کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھاجس میں شام کے شہر بصری کے محل ان کو نظر آئے۔(کذانی سیرۃ ابن ہشام)

الم المراح : یہ نور کا دیکھنا اس قصہ کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت ای طرح کا واقع ہوا۔

تنگیسری روابیت: آپ ایک کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے (کسی عورت کا) کوئی حمل آپ سے زیادہ تیزاور آسان ہو نہیں دیکھا۔(کذافی سیرۃ ابن ہشام)

قَالِكُرُهُ: مطلب بيہ ہے كہ حضور ﷺ كے برابر بھی نہ تھا۔اس عبارت ميں برابر ہونے كى بھی نفی ہے۔ تیز كامطلب بیہ ہے كہ مشكل نہ تھا اور آسان تھا كامطلب بیہ ہے كہ مشكل نہ تھا اور آسان تھا كامطلب بیہ ہے كہ مشكل نہ تھا اور آسان تھا كامطلب بیہ ہے كہ اس میں سی تسم كی تكلیف متلی ہستی یا بھوك نہ لگناوغیرہ نہ تھا۔ شامہ میں ہے كہ بعض احادیث میں آیا ہے: ایسا بوجھ ہواجس كی شكایت عور توں شامہ میں ہے كہ بعض احادیث میں آیا ہے: ایسا بوجھ ہواجس كی شكایت عور توں

رکھتے ہیں یا ایسے مردار ہیں کہ وہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ پہال تک کہ آپ روشن ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ ﷺ کی روشنیوں کے انوار سے سورج چاند صاحب جمال ہو گئے تھے۔



### \_\_ چھٹی فصل \_\_ ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بیان میں

کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لینی نبی اسٹ میرے ہیں: آمنہ بنت وہب (آپ اسٹ کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لینی نبی اسٹ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ آپ کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لینی نبی اسٹ مشرق و مغرب کے در میان سب روشن ہوگیا پھر آپ اسٹ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیئے ہوئے ہے۔ آپ اسٹ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سراٹھا کرد کیھا۔ (کذائی المواہب) آپ آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سراٹھا کرد کیھا۔ (کذائی المواہب) والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ "حضور اسٹ میں اس طرح ہے: "اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ "حضور اسٹ نے اس واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا رو یاءامی التی رات ترجمہ: یہ میری والدہ کا خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے و کذا امھات الانبیاء یوین لیعنی انبیاء علیمی السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ (اخرجہ احمد والبزار والطبرانی والحام والبہق عن العرباض بن ساریۃ وقال الحافظ ابن جرصحہ ابن حبان والحام ۔ کذائی المواہب)

ووسمری روابیت: عثمان ثقفیہ جن کانام فاطمہ بنت عبداللہ ہے روایت کرتی بیں کہ جب آپﷺ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپﷺ کے پیدا ہونے کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نورے معمور ہوگیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے سے کی تھی۔حافظ الونعیم نے کہا: بوجھ ابتداءً علوق (بیعنی حمل) میں تھا پھر سارے وقت آسانی ہوگئی تھی ہرحال میں یہ حمل عادت معروف سے خلاف تھا اہ۔

#### من الروض



گاگره: ان واقعات میں فارس اور شام کی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

پانچوس روایت: فتح الباری میں سریۃ الواقدی سے نقل کیا ہے، آپ ﷺ نے ولادت کے ابتدائی زمانے میں کلام فرمایا۔ رکذافی الواہب)

چھٹی روابیت: حضرت حمان بن ثابت دی فرماتے ہیں میں سات آٹھ سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن شمج کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کیا: اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا: تبھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا: آج شب احمد ( ﷺ) کاوہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ پیرا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا ہے۔ (رواہ البیبق والوقیم کذانی المواہب)

۔ محربن اسحاق صاحب السير کہتے ہيں: ميں نے حمان بن ثابت کے لوتے سعيد سے لوچھا: جب حضور ﷺ مرينہ طيبہ تشريف لائے توحمان بن ثابت ﷺ کی عمر کيا شي انہوں نے فرمایا: ساٹھ سال تھی اور حضور ﷺ تربن سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں تو اس حماب سے حمان بن ثابت (حضور ﷺ سے سات سال عمر میں زیادہ ہوئے تو انہوں) نے یہودی کا یہ مقولہ سات سال کی عمر میں سنا تھا۔

سماتوی روایت کیاگیاہے: ایک یہودی مکہ میں آیا تھا۔ جس شب حضور ﷺ پیدا ہوئے اس نے کہا: اے قریش کی جماعت! کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو معلوم ہمیں۔ کہنے لگا! دیکھو کیونکہ آج کی شب اس اُمّت کانبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں ہمیں۔ کہنے لگا! دیکھو کیونکہ آج کی شب اس اُمّت کانبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے در میان میں ایک نشانی ہے۔ (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قریش نے سانوں کے در میان میں ایک نشانی ہے۔ (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جاکر شخفین کیا تو خبر ملی: عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا بیدا

اس قدر قریب آگئے کہ جھ کو گمان ہوا کہ جھ پر گربڑی گے۔(رواہ البیبی کذافی المواہب) تلیسری روایت: عبدالرحمٰن بن عوف رضیطیه ایی والده شفاسے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ عظی پیدا ہوئے تو آپ عظی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ ایک اواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کوسنا: رحمک الله (یعنی اے محمد علی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو) شفا کہتی ہیں: تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہوگئی بہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے پھر میں نے آپ کو دودھ دیا (یعنی اپنانہیں بلکہ آپ کی والدہ کا کیوں کہ شفاء کو کسی نے دودھ پلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا) اور لٹا دیا تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی: مجھ پرتار کی، رعب اور لرزہ چھاگیا اور آپ ﷺ میری نظرے غائب ہوگئے۔ میں نے ایک کہنے والے کوسنا: ان کو کہاں لے گئے تھے جواب دینے والے نے کہا: مشرق کی طرف۔وہ کہتی ہیں: اس واقعہ کی عظمت منتقل میرے ول میں رہی بیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ایس کومبعوث فرمایامیں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی - (کذافی المواہب) الگراہ: مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں ہوئی دوسری روایت میں مغارب بھی آیا ہے۔ کمافی الشمامة شاید اس روایت میں مشرق کی فضیلت کی وجہ ہے اس کوذکر کیا گیاہے کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے جیسا کہ والصافات کے شروع میں رب المشارق فرمایا گیاہے۔

چو کی روایت: آپ بینی کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کئے گئے ہیں۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آجانا اور اس سے چودہ کنگروں کا گریڑنا، اور بحیرہ طبریہ کا فورًا خشک ہوجانا۔ اور فارس کے آتش کدہ کا بچھ جانا جو ایک ہزار سال سے مستقل روشن تھا بھی نہ بجھتا تھا۔

(رواه البيه في والوثعيم والخرائطي في الهوا تف، وابن عساكر كذا في المواهب)

ے (کہ اس وقت واضح نشانیاں بکثرت ظاہر ہوئیں اور بھی دوسری باتوں سے بمجھ لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے ہیں (آپ کی ولادت کی وجہ سے) ان کی سلطنت کے زوال اور مصائب کے پیش آنے کا زمانہ قریب آگیاہے۔

ورنوشیروان کامحل بوقت ولادت باسعادت بحالت شکستگی ایسایاش بیاش ہو گیا جیسے الشکر کسری کو بچر اکٹھا ہونا نقیب نہ ہوا۔

آپ کی پیدائش کے وقت مجوس کی آگ جوہزار سال سے روش تھی افسوس کی وجہ سے بچھ گئی پیدائش کے وقت مجوس کی آگ جوہزار سال سے روش تھی وڑ کر ساوہ کی وجہ سے بچھ گئی اور نہر فرات الیسی حیران اور بے خود ہوئی کہ اپنا بہاؤ چھوڑ کر ساوہ (جگہ کا نام ہے اس) کے نیچے کی زمین میں بہنے گئی۔

ورساوہ کے لوگوں کو اس بات نے عملین کیا کہ ان کے دریا کا پانی خشک ہو گیا اور بیاس کی حالت میں ان کے دریا پر آنے والا نا کام لوٹا یا گیا۔

... گویا کہ آگ کوغم کی وجہ سے پانی کی تری والی صفت حاصل ہوگئی اور پانی کو آگ والی صفت حاصل ہوگئی اور پانی کو آگ والی صفت۔

اور جنات آپ کے آنے کی آوازیں لگارہ ہیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہ ہیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہ ہیں اور حق باطنی (جیسے نورو غیرہ کا ظاہر ہونا) اور ظاہر کی باتوں (جیسے غیب سے آپ ﷺ کے آنے کی آوازوں کا آنا) ظاہر ہور ہاہے۔

ان سے آپ کے آنے کی خوشخبریاں نہ سنیں گئیں اور ڈرانے والی بجلی ان سے نہ دکیھی گئی۔ دیکھی گئی۔

اور حیرت اس بات پرہے کہ ان کا یہ اندھا اور بہرہ پن ان کے کا ہنوں کے اپنی قوم
 کویہ خبرد ہے کے بعد اہموا کہ ان کا ٹیڑھا دین اب باقی نہیں رہے گا۔

© آسان کے اطراف میں آگ کے شعلہ کو دیکھنے کے بعد جو جنّات کو مارے جاتے ہیں زمین پر بنوں کے منہ کے بل گرنے کی طرح (سیدھی راہ سے اندھے بہرے ہوگئے۔)

ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ ﷺ کی والدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ ﷺ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی توبے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ رخصت ہوئی، اے قریش کی جماعت! سن لو واللہ! یہ تم پر لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ رخصت ہوئی، اے قریش کی جماعت! سن لو واللہ! یہ تم پر لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ رخصت ہوئی، اے قریش کی جماعت! سن لو واللہ! یہ تم پر السے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی (شہرت) کی خربھیل جائے گی۔ السے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں سفیان باسناد حسن صدانی فتح الباری کذائی المواہب)

#### من القصيدة

صُرِه يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ
انَّهُمْ قَدُ أُنْدِرُوْا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَم
حَلِيعٌ كَشَمْلِ اصْحَابِ كِسْرِي غَيْر مُلْتَئِم
سَفِ عَلَيْهِ وَالنَّهُرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَم
رَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظُمِي
رَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظُمِي
بَلَلٍ حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ ضَرَم
بِلَلٍ حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ صَرَم
بِلَكٍ حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ صَرَم
بِلَكٍ حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ صَرَم
بِلَكِ حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ صَرَم
بِلَعَةً وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم
بِعَةً وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم
بِعَةً وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم
بَعْهُمُ بِنَانًا دِينَهُمُ الْمُعَوَّجَ لَمْ يَقُمِ
بَانَّ دِينَهُمُ الْمُعَوَّجَ لَمْ يَقُمِ
مُنْقَضَّةً وَفُقَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ صَنَم
بِ مُنْقَضَّةً وَفُقَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ صَنَم
بِ مُنْقَضَّةً وَفُقَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ صَنَم
بِ مُنْقَضَّةً وَفُقَ مَا فِي الْاَحْلُقِ كُلِهِمْ

اَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ

يَوْمًا تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ انَّهُمْ

وَبَاتَ اَيُوانُ كِسْرِىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعُ

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ

وَسَآءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتُ بُحَيْرَتُهَا

كَانَ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

كَانَ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

وَالْجِنُ تَهْتِفُ وَالْأَنُوارُ سَاطِعَةً

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاقْوَامَ كَاهِنْهُمْ

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَقْقِ مِنْ شُهُبٍ

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَقْقِ مِنْ شُهُبٍ

يَارَبِ صَلِ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

آپ کی ولادت نے (غیبی باتوں اور بڑی اور بڑی کرامتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کی عملی میں اور بڑی کرامتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کی عمدگی، لطافت اور اصل مبارک کی طہارت کو ظاہر کر دیا اے توم اے خوشبوتم آؤا آپ کے حسن کی ابتداء اور انتہاء کی خوبی کود کیھو۔

ت آپ کی پیدائش کادن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اہل فارس نے اپنی فراست

#### تذكرة الحبيب الله

### — آڻھويي فصل —

### آپ سی کے جین کے چند واقعات کے بیان میں

مملی روایت: ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گوارہ ( ایعنی جھولا) فرشتول کے ہلانے کی وجہ سے ہلا کرتا تھا۔ (کذافی المواہب)

ووسرى روايت: حضرت عليمه كهتى بين: انهول في جب آپ الله كادوده چھڑایا توآپ ﷺ نے وودھ چھوڑتے ہی سب سے پہلے جوبات فرمائی وہ یہ تھی الله اكبركبيراوالحمدلله كثيراوسبحان اللهبكرة واصيلا -جبآپ الكاذرا سمجھدار ہوئے توبا ہرتشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگران سے علیحدہ رہتے (لیعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے)-(رواہ بیبقی وابن عسائرعن ابن عباس کذانی المواہب)

تعبسر کی روایت: ابن عباس فی این سے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنها آپ ایک کو دور نه جانے دیا کرتیں تھیں۔ ایک بار ان کو معلوم نه ہوا اور آپ ﷺ اپی (رضاعی) بہن شیماء کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشی کی طرف چلے گئے۔حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں نکلیں بیہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کہنے لگیں: اس گرمی میں (ان کولائی ہو) بہن نے کہا: اماں جان میرے بھائی کو گرمی ہی مہیں تکی۔ میں نے ایک باول کا ٹکڑا دیکھاجو ان پر سایہ کئے ہوئے تھا۔ جب یہ ٹھہر جاتے تھے، وہ بھی ٹھہرجا تا تھا اور جب یہ چلنے لگتے، وہ بھی چلنے لگتا تھا اس جگہ تک ہم اك طرح بينچ بيل-(رواه ابن سعد والوقعيم و ابن عساكرعن ابن عباس عظيمة كذا في المواهب)

# آپ ایس کے دن، مہینہ، سال، وقت اور جگہ کے بیان میں

ون وتاريخ: سب كا اتفاق ب كه پيركا دن تھا۔ تاريخ ميں اختلاف ب كه آٹھویں بابار ہویں ہے۔(كذافى الشمامه)

مهمينه "سب كااتفاق ہے كه ربيع الاول تفا۔

سال: سب كا اتفاق ب كه عام الفيل تقا (جس سال اصحاب الفيل بلاك كئے گئے) بقول مہلی اس قصہ سے بچاس دن بعد اور بعض نے بچین دن بعد کہا ہے۔

(قاله الدمياطي كذا في الشمامة) وقت بيداكش: بعض نے رات اور بعض نے دن كاوقت كها ہے (قالم الزركشي) بعض نے طلوع فجر کہاہے۔(کذافی الشمامة)

مقام ببیرانش: بعض کے نزدیک مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک شعب (گھاٹی) میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک ردم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں پیداہوئے۔(كذافی الشمامة لمن المواہب)

#### من الروض

وَكَانَ مَوْلَدُهُ اَيْضًا وَنَقْلَتُهُ لِيَوْمِ الْإِثْنَيْنِ هٰذَا الْأَمْرُ مُعُتَبَرُّ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ ترجمہ: • آپ الله کا ولادة شرایفہ پیرے دن ہوئی بیر بات معترب۔ تذكرة الحبيب الله

چوھی روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اطائف ہے) قبیلہ بن سعد کی عور تول کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں کہ آئی۔ (اس قبیلہ کا بی کام تھا) اس سال سخت قحط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا گرا تنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی۔ نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش (دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کے گدھے کے لئے اوبا یہ لفظ استعال کیا جاتا ہے) پر سوار تھی جو انتہائی لاغری کی وجہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمسفر بھی اس سے نگ آگئے تھے۔ ہم مکہ آئے تورسول اللہ بھی کو جو عورت دیکھی اور انظر جھی ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ ہوتی اور ادھ صلیمہ کو دودھ کی کی کی وجہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ ہوتی اور ادھ صلیمہ کو دودھ کی کی کی وجہ حافل میں تو اس بیتم بچہ ہی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی جاؤں میں تو اس بیتم بچہ ہی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی جو کوئی ہے۔ نہ ملا) میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی برکت دیں۔ غرض میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی برکت دیں۔ غرض میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی برکت دیں۔ غرض میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی برکت دیں۔ غرض میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی برکت دیں۔ غرض میں آپ بھی کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی ہیں۔

جب اپنی قیامگاہ پر آئی اور گود میں لے کر میں دودھ پلانے بیٹھی تودودھ اس قدر آیا کہ آپ اور آرام سے سوگئے۔

کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آرام سے پیا اور آرام سے سوگئے۔

میرے شوہرنے جب او نٹنی کو جائے دیکھا تو دودھ ہی دودھ بہ رہا تھا۔ غرض انہول نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔

اس سے پہلے سونا ملا ہی نہیں تھا۔ شوہر کہنے لگا: اے علیمہ! تو تو بڑی برکت والے بچہ کولائی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! جھ کو بھی پی امید ہے پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ بھی کو بھی نے ساری اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمسفر عور تیں تعجب سے کہنے لگیس۔ علیمہ! ذرا آپستہ چلویہ وہی ہے جس پرتم آئی تھیں؟ میں نے کہا: ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیس۔ علیمہ! ذرا آپستہ چلویہ وہی ہے جس پرتم آئی تھیں؟ میں نے کہا: ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیس: ب

شکاس میں کوئی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پنچے تو وہاں سخت قحط تھا۔ میری بکریاں دودھ سے بھری تھیں اور دو مرول کو اپنے جانورول میں سے ایک قطرہ تک دودھ نہ ملتا تھا۔
میری قوم کے لوگ اپنے چروا ہول سے کہتے: ارے تم بھی وہاں ہی چراؤجہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں گر اس کے باوجود بھی ان کے جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے ہوائور جرے ہوئے آتے۔ (کیونکہ چراگاہ میں کیار کھا تھاوہ توبات ہی اور تھی) غرض ہم برابر خیروبرکت دیکھتے رہے بیہاں تک کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال ہوں ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال ہوں ہوگئے اور میں ا

آپ بھی دوسال کی عمر میں خوب بڑے لگنے لگے۔ پھر ہم آپ بھی کو آپ بھی کو آپ بھی کو آپ بھی کو آپ بھی کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ بھی کی برکت کی وجہ سے ہماراتی چاہتا تھا کہ آپ بھی دن اور رہیں اس لئے آپ بھی کی والدہ سے اصرار کر کے اور مکہ میں وباء کے بہانے سے پھرانے گھرلے آئے۔

چندہی مہینے بعد ایک بار آپ ایک اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی بھائی کو ..... دوسفید کیڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور بیٹ چاک کیا۔ میں ای حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے عال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں مگر رنگ (خوف سے) متغیر (بدلا ہوا) ہے۔ میں نے بوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ فرما یا دوشخص سفید کیڑے ہوئے آئے اور جھے کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر مفید کیڑے ہوئے آئے۔ ناک معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کھی کو اٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر کالا معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کی گئے کو ایس اپنے گھرلے آئے۔

شوہرنے کہا: حلیمہ! اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے اس سے پہلے کہ بڑھ جائے
ان کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ میں ان کی والدہ کے پاس لے کرگئ۔ وہ کہنے لگیں: تم تو اس
کو اور رکھناچا ہتی تھیں پھر کیوں لے آئیں؟ میں نے کہا: اب خدا کے فضل سے ہوشیار
ہوگئے ہیں اور میں ابنی خدمت کر بچی خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لئے لائی ہوں۔

تذكرة الحبيب المللك

محبت ہوتی ہے اس کے نکالنے کے لئے تھا۔ دوسری مرتبہ اس کئے تھا کہ جوانی میں آپ کے ول میں ایسے کاموں کی رغبت جوجوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہونے کا ذرایعہ بنتی ہے نہ رہے۔اور تیسری مرتبہ آپ کے ول میں وحی کے برداشت كرنے كى قوت بيدا كرنے كے لئے تھا۔ چوتھى بار آپ كے دل ميں فرشتوں كے عالم اور اللہ تعالیٰ كے مراتب كو ديكھنے كی قوت پيدا كرنے كے لئے تھا۔

می ایست: آب ایسی بهتان کادوده پیاکرتے اور بائیں بہتان کو اپنے رضاعی بھائی لینی حلیمہ کے بیٹے کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔آپ ﷺ کی طبیعت میں اتنا انصاف تھا۔ لڑکین میں آپ ﷺ نے پیٹاب پاخانہ بھی آپنے کیڑوں میں نہیں کیا، بلکہ پیشاب پاخانے کا وقت مقرر تھا۔ای وقت جن لوگوں کے پاس آپ ﷺ ہوتے آپ الله کو اٹھا کر لے جاتے اور پیشاب کرا کر لے آتے۔ بھی آپکاستر برہنہ نہ ہوتا۔ اگر بهی كپرُ ا اتفاقًا الحه جاتا توفرشته فورًاستر چهپادیتے-(كذافى توارنَ عبیب اله)

ایک بار حضور ﷺ نے خود اپنے بجین کا واقعہ بیان فرمایا: میں ایک بار بچول کے ساته بتجراطها كرلار بإتهاوه سب اپی لنگی ا تار كر گردن پر رکھتے تھے اور اس پر پتجرر کھ كر لاتے تھے میں نے بھی ایسا کرنا چاہا (کیونکہ اتنے بچین میں انسان مکلّف بھی نہیں ہوتا اور طبعی طور پر اور عرف میں بھی اتنے چھوٹے بچے کا ایسا کرنا حیاء کے خلاف نہیں سمجھا جاتا) اچانک (غیب سے زور سے ایک دھکالگا اور یہ آواز آئی: اپنی کنگی باندھو) میں نے فورًا باندھ لی اور گردن پر پھرلانے شروع کئے۔(کذانی سرة ابن مشام)

س**الوس روایت:** حلیمه بن عرفطه فرماتے ہیں که میں مکه معظمه پہنچا تو اس وقت وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا: اے ابوطالب! چلوپانی کی دعا مانگو۔ ابوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس قدر حسین جیسے بادل میں سے سورج نكلا ہو (پہ لڑكا جناب رسول اللہ ﷺ تھے جو اس وقت البوطالب كى پرورش ميں تھے)

انہوں نے فرمایا: یہ بات نہیں سے بتاؤ (کیابات ہے؟) میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ کہنے لگیں: تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا؟ میں نے کہا: ہاں۔ کہنے لگیں: ہرگز نہیں واللہ! ان پرشیطان کا کچھ اثر نہیں ہوسکتا۔میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے حمل اور ولادت کے چند حالات بیان کئے (جو پانچویں قصل کی دوسری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی پہلی روایت کے آخر میں مذکور ہیں) اور فرمایا: اچھا ان کوچھوڑ دواور خیریت سے جاؤ۔

فَالْكُرُهُ: حليمه كاس لاك كانام عبدالله باوريه انبيه اورجذامه ك بهائى بين اور بہ جذامہ شیماء کے نام سے مشہور ہیں یہ سب حارث بن عبدالعزی کی اولاد ہیں جو طیمہ کے شوہر ہیں۔(كذافی زاد المعاد)

بعض المل سيره في بيان كياب كه بيه سب ايمان لائے تصر كذا في الشمامة وزاد المعاد)

یا مچوس روایت: دوسری مرتبه شق صدر کے داقعہ میں مزید اضافہ ہے کہ ان دو سفید بوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ان کو ان کی اُمّت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کروچنانچہ وزن کیا تومیں بھاری نگلا پھرای طرح سوکے ساتھ مچر ہزار کے ساتھ وزن کیا مچرکہا کہ بس کرو، واللہ! اگر ان کو ان کی تمام اُمّت کے ساتھ بھی وزن کروگے تو بھی بی وزنی نکلیں گے۔(کذافی سیرۃ ابن بشام)

فَا كُرُهِ: شق صدر (سينه چاك كرنا) اور قلب اطهر كاد هلناچار بار موا ايك تو يمي جو مذكور ہوا۔ دوسرى بار دس سال كى عمر ميں صحراميں ہوا تھا۔ تيسرى بار نبوت ملنے كے وقت رمضان کے مہینے میں غار حرامیں ہوا تھا۔ چوتھی بار شب معراج میں اور پانچویں بار ثابت نبيس-(كذافي الشمامة)

شاہ عبدالعزیز صاحب قدس مرہ نے سورۃ الم نشرح کی تفسیر میں اس کے متعلق ایک نکته لکھاہے کہ پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنالڑ کوں کے دلوں میں جوبیکار تھیل کو د کی

ابوطالب نے ان صاحبزادے کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا۔ آسمان میں باول کا کہیں نام ونشان نہ تھا ہر طرف سے باول آنا شروع ہوئے اور بارش خوب ہوئی۔ (رواہ بن عساکر عن حلیمہ بن عرفط کذا فی المواہب)

يه واقعه آپ كى كم ئى ميس موا- (كذانى تواريخ حبيب اله)

تذكرة الحبيب عظيكا

آتھو ہیں روایت: ایک مرتبہ آپ بھی ابوطالب کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں تجارت کے لئے شام گئے۔ راستے میں عیسائیوں کے راہب بحیرا کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ بھی کو نبوت کی علامتوں سے بہجانا اور قافلہ کی دعوت کی۔ ابوطالب سے کہا: یہ بیغیبر سب عالموں کے مردار ہیں اور اہل کتاب یہود اور نصار کی ان کے شمن ہیں ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤالیانہ ہو کہ ان سے ان کو کوئی نقصان بہنچ اس کے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔ لئے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔

توسی روایت: جس وقت آپ ﷺ ابوطالب کی کفالت و تربیت میں تھے جب بھی ان کے گھروالوں کے ساتھ کھانا کھاتے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور جب نہ کھاتے تووہ بھو کے رہتے۔(کذافی الشمامة)

#### من الروض

سَعَادَةً قَدُرُهَا بَيْنَ الْوَرٰى خَطِرٌ هٰذَا هُوَا الْفَوْزُ لاَ مُلْكٌ وَلاَ وَزَرٌ وشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرْ وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرْ يَكُونُ مِنْ شَانِهِ مُذْشَخْصَةً نَظَرُوا وَيَاهَنَا ابْنَةِ سَغْدٍ فَهِيَ قَدْ سَعَدَتُ
اِذْ اَرْضَعَتْ خَيْرَ خَلْقِ اللّهِ كُلِّهِمْ
رَاتُ لَهُ مُغْجِزَاتٍ فِي الرِّضَاعِ بَدَتْ
وَحَدَّثَتْ قَوْمَهُ آهَلُ الْكِتْبِ بِمَا
وَحَدَّثَتْ قَوْمَهُ آهَلُ الْكِتْبِ بِمَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَت بِهِ الْعُصُرْ

کیا خوش قشمتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کہ ان کو الیبی سعادت حاصل ہوئی جس کی قدر مخلوق میں بڑی ہے۔

کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخص کو دودھ پلایا ہے الیبی بڑی کا کامیا بی ہے ہیں ہے کا میابی ہے اسک بڑی کا میابی ہے جس کے برابر نہ باوشاہت ہے نہ وزارت۔

انہوں نے آپ ﷺ کے بہت سے معجزات دیکھے ہیں جو دودھ پلانے کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ اور السی بر کات کامشاہدہ کیاجس کا شار نہیں ہوسکتا۔

 اور جب اہل کتاب نے آپ ﷺ کو دیکھا تو اپنی قوم سے آپ ﷺ کے حالات بیان کئے۔



وقت ان کا بیٹامسروح دودھ پتیاتھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور اس دودھ کے شریک جھائی بہنوں کے نام اور ان کے اسلام کے بارے میں آٹھویں فصل کی چوتھی روایت کے ذیل میں مضمون ذکر ہوا ہے اور ان بی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چیا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو بھی دودھ بلایا ہے۔ یہ فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے اور بہت کیے مسلمان ہوئے۔اس زمانہ میں حضرت حمزہ بھی قبیلہ بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن آپ اللے کو دورہ پا دیا۔ جب آپ اللے علیمہ کے پاس سے تو حضرت حمزہ دو عور توں کے دودھ کی وجہ سے آپ ﷺ کے رضاعی بھائی ہیں ایک ثوبیہ کے دودھ

### جن کی آغوش میں آپ بھی رہےوہ ہیں:

سے دوسمرے اس سعدیہ کے دودھ سے۔(كذافى زاد المعاد)

آب على كالده، ثوبيه، عليمه، شيماء آب على كارضاع بهن اور أمّ ايمن حبثیہ جن کانام برکت ہے۔ یہ آپ ایک کو آپ کے والدے میراث میں ملی تھیں اور آپ نے ان کانکاح حضرت زید رضی اللہ سے کیا تھاجن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ اکذافی زا

آبا ازو مرم وابن عزیز شاباش آل صدف که چنال پرورد گهر بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختص صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر ترجمہ: "شاباش ہے اس سپی پرجس نے ایساموتی پالا، اس کے باپ بھی عزت وا۔ اور بیٹے اس سے زیادہ عزت والے، جب تک سورج چاند نکلتے رہیں ان پر درود بھیجو الله تعالى ك بعد آپ بى بزرگ بيں۔"

# ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری باری تربیت اور دودھ پلانے کی ذمہ داری بوری کی

آپ زمانہ حمل ہی میں تھ، آپ کے والدعبداللہ کی وفات ہوگئ۔(فی سرۃ ابن ہشام) حمل کے صرف دومہینے ہوئے تھے، عبداللہ قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے تھے۔وہاں سے والیس آتے ہوئے مدینہ میں اپنے اموں کے پاس بیار ہو كر تهركة اوروبين وفات بإنى - (كذافى تواريخ حبيب اله)

جب آپ اللے جو اللہ اللہ اللہ اللہ آمنہ آپ کو لے کرانے ا قارب سے ملنے مدینہ کئیں تھیں۔ مکہ والیس آتے ہوئے مکہ ومدینہ کے در میان الواء (جگه کانام ہے) میں وفات پائی (کذا فی سیرۃ ابن ہشام) اس وقت اُمّ ایمن بھی ساتھ تھیں (کذافی المواہب) پھر آپ ﷺ اپنے دادا عبدالمطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ ﷺ آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی۔ (کذافی سیرة ابن ہشام) انہوں نے ابوطالب کو آپ ﷺ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے۔ (کذافی سیرة ابن بشام) بہاں تک کہ انہوں نے نبوت كازمانه بهى پايا\_

سات روز تک اپی والده ماجده کا دوده پیا- (کذافی تواریخ حبیب اله) پهرچندون ثوبیہ نے دودھ پلایاجو ابولہب کی آزاد کی ہوئی باندی تھیں۔ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ ہی حضرت البوسلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔اس تذكرة الحبيب بقط

روگنایا اس کے قریب نفع ہوا۔ (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی واضح دلیل تھی) میسرہ
نے حضرت خدیجہ سے راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔
حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جو ان کے چچازاد بھائی اور عیسائی مذہب
کے بڑے عالم تھے ان باتوں کا ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا: خدیجہ! اگریہ بات صحیح ہے تو مجمہ
اس اُمّت کے نبی ہیں اور مجھ کو (آسائی کتابوں سے) معلوم ہوا کہ اس اُمّت میں ایک
نبی آنے والا ہے اور اس کا زمانہ ہیں ہے۔

حضرت خدیجہ بڑی عقل مند تھیں یہ سب س کر آپ بھی کے پاس پیغام بھیجا! میں آپ کی رشتہ داری، قوم میں، عزّت والے، امانت دار، اچھی بات کرنے والے، بات میں ہے ہونے کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی نے اپنے جیاؤں سے اس بات کاذکر کیا اور ان کے انظام سے نکاح ہوگیا۔ رکذا فی سرة ابن بشام) اس را بہ کانام نسطور انتھا۔ رکذا فی تواریخ حبیب الہ)

تغیسری روایت: جب آپ ایستیس سال کے ہوئے۔ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نیاتعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ججراسود کی جگہ تک تعمیر پہنچی توہر قبیلہ اور ہر شخص ہی جاہتا تھا کہ جراسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں قریب تھا کہ ان میں لڑائی جگڑا ہو اور ہتھیار چلئے لگیں۔ آخر قوم کے عقل مندوں نے مشورہ دیا کہ جو مسجد حرام کے دروازہ سے سب ہے پہلے آئے سب اس کے فیصلہ پڑمل کریں۔ سب سے پہلے حضور بھی تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے: یہ محر بھی ہیں امین ہیں۔ قریش معاملہ بیش کیا۔ آپ بھی امین کے فرمت میں یہ معاملہ بیش کیا۔ آپ بھی ایک خرمت میں یہ معاملہ بیش کیا۔ آپ بھی نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ بھی نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ بھی نے موال سے ورکا ایک اور خانہ کعبہ تک لائے جب ججراسود کی جگہ تک پہنچ گیا جور کا ایک ایک کنارہ پکڑلے اور خانہ کعبہ تک لائے جب ججراسود کی جگہ تک پہنچ گیا

### — وسویں فصل — جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان میں

مہل روابت: جب آپ بھی چودہ یا پندرہ سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے تو قریش اور قبیں عیلان (دو قبیلوں) میں لڑائی ہوئی۔اس لڑائی میں آپ بھی شرکت کی اور فرمایا: میں اپنے چپاؤں کوشمن کے تیروں سے بچاتا شا۔ (کذانی سیرة ابن ہشام)

فالكره: اس سے آپ الله كاشروع سے بى بهادر بونا ثابت بوتا ہے۔

دو مرکی روایت: جب آپ بیشی پیس سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو قریش میں ایک مالدار بی بی تھیں اور تاجروں کو اپنامال اکثر مضاربت کے لئے دیا کرتی تھیں۔ آپ کی سچائی، امانت داری، حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ بیسی کے دیا کرتی تھیں۔ آپ کی سچائی، امانت داری، حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ بیسی کے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت شام لے جائیں، میرا غلام میسرہ آپ بیسی کے ساتھ جائے گا۔ آپ بیسی نے قبول فرمالیا۔

جب آپ ایس ایس و کسی جگہ ایک ورخت کے پنچ تیام فرمایا۔ وہاں ایک رائب کاعبادت خانہ تھا۔ اس نے آپ ایس کا عبادت خانہ تھا۔ اس نے آپ ایس کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ کون ہیں۔ میسرہ نے کہا: اس درخت کے پنچ میسرہ نے کہا: اس درخت کے پنچ کہا: اس درخت کے پنچ کی کہا وہ کسی نے میادہ کسی نے قیام نہیں کیا۔ آپ ایس کی میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہموتی تھی تو دو فرشتے آپ ایس کی جوالے کیا تو دیکھا کہ حسب دھوپ تیز ہموتی تھی تو دو فرشتے آپ ایس کی جوالے کیا تو دیکھا کہ میسرہ نے دیکھا کہ

—گیار ہویں فصل — وی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان میں

جب آپ ﷺ چالیس سال کے ہوئے تو آپ ﷺ کو خلوت (لوگوں سے علیمدگی) محبوب ہوگئ۔ آپ ﷺ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور کئ کئی دن وہاں رہتے۔ نبوت سے چھ مہینے پہلے ہی ہے آپ ﷺ ہے اور واضح خواب دیکھنے گئے تھے۔ ایک دفعہ اچانک رہے الاول کی آٹھویں تاریخ بیر کے دن جریل النگائی آئے اور سورہ اقراء کی شروع کی آئیس آپ ﷺ پر پڑھیں اور آپ ﷺ کو نبوت عطاموگی۔

اس واقعہ کے ایک عرصہ بعد سورہ مدثر کی شروع کی آئیسی نازل ہوئیں۔
آپﷺ نے فَانَذِرْ (ڈرائیے) تھم کے موافق دعوت اسلام شروع کی مگر لپوشیدہ، پھر
یہ آیت آئی فاصد غیبِمَا تُؤْمَرُ (آپ کوجو تھم دیاجارہاہے اس کوعلی الاعلان بیان کر
دیجے) تو آپﷺ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے شمنی اور تکلیف
دینا شروع کردی۔ لیکن الوطالب آپﷺ کی حمایت کرتے تھے۔

توآپ ﷺ نے خود اٹھاکر اس کی جگہ پررکھ دیا۔ (کذانی سرۃ ابن ہشام)
اس فیصلہ سے سب راضی ہو گئے اٹھانے کا شرف توسب کو حاصل ہو گیا اور چونکہ
آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کی جگہ پررکھنے کے لئے اپناوکیل بنا
دیں جب کہ وکیل کافعل موکل کے فعل کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح سب رکھنے میں
بھی شریک ہوگئے۔ (کذانی تواریخ حبیب الہ۔ بتغیر الالفاظ)

من الزوض

وَفِى خَدِيْجَةِ نِ الْكُبْرِىٰ وَقِصَّتِهَا عَجَائِبٌ يَا أُولِى الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوْا الْحُتَارِتِ الْمُصْطَفَى بَعْلاً وَّقَدْ نَظَرَتُ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتَشِرُ الْمُصْطَفَى بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتُ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتَشِرُ يَا اللَّهِ تَنْتَشِرُ يَا اللَّهِ تَنْتَشِرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُورُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُورُ

- حضرت خدیجہ کے قصہ میں عجائب امور ہیں اے عقلمندو خیال کرو۔
   انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپناشو ہر منتخب کیا اور رسول ﷺ کے ان
- المول کے رسول اللہ ﷺ کو اپناشوہر منتخب کیا اور رسول ﷺ کے ان مجزات پر نظر کی جوظاہر نھے۔



تذكرة الحبيب المللك

بلکہ آوارہ قسم کے لوگوں کو بہکا کر آپ ایک کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ ایک وہاں سے مکہ ملول ہو کر مکہ والیس ہوئے۔ جب آپ ایک بطن نخلہ (جگہ کا نام) پنچ جہاں سے مکہ ایک دن کی مسافت پر ہے۔ رات کو وہیں قیام فرمایا۔ آپ ایک نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے کہ ایک دوران نینو کا (جو موصل کا ایک گاؤں ہے) کے سات یا نوجن وہاں پنچ اور کلام اللہ من کر تھہر گئے۔ جب آپ ایک نماز پڑھ چکے تو وہ ظاہر ہوئے۔ آپ ایک کا مارہ من کر تھہر گئے۔ جب آپ ایک نماز پڑھ چکے تو وہ ظاہر ہوئے۔ آپ ایک کا دعوت دی۔ وہ سب فورًا مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے جاکر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیۃ وَ اذْصَرَ فُنَا اِلَیٰكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ (اور جس وقت ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔) میں آی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ ایک کم میں مصروف ہوگئے۔ ہمارے کام میں مصروف ہوگئے۔ ہماریت کے کام میں مصروف ہوگئے۔

آپ ایک عربی ارد عاظ و مجنہ و ذی المجازیں جاتے اور وعوت ویے گر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا یہاں تک کہ نبوت کے گیار ہویں سال مو م جے یں آپ اللہ اسلام کی طرف وعوت وے رہے تھے کہ انصار کے کچھ لوگ آپ ایک کو طے۔ آپ ایک نے ان کو اسلام کی وعوت دی۔ انہوں نے یہوو مدینہ سے سناتھا کہ ایک پیغیر عنقریب پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جبوہ پیغیر پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جبوہ پیغیر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ ایک ایس ایس کی مان کے ساتھ ہو کرتم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ ایک ایسانہ وعوت میں کر کہا: یہ وہی پیغیر معلوم ہونے ہیں جن کاذکر یہود کرتے ہیں لیکن ایسانہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آملیں چنانچہ ان میں چھ آدی اسلام لے آئے اور اقرار کیا ہوکہ یہود ہم سے پہلے ان سے آملیں چنانچہ ان میں چھ آدی اسلام لے آئے اور اقرار کیا کہ آئندہ سال ہم پھرآئیں گے۔ مدینہ جاکر انہوں نے آپ ایک کاذکر کیا اور ہر گھر میں آپ ایس کیا کہ آئندہ سال ہم پھرآئیں گے۔ مدینہ جاکر انہوں نے آپ ایک کاذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کیا۔

نبوت کے آئزرہ سال جونبوت کابار ہواں سال تھابارہ آدمیوں نے آگر آپ ﷺ سے ملاقات کی جن میں پانچ پہلے والے اور سات نئے تھے، انہوں نے احکام اسلام اور ال بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد کے کاغذ کو بالکل کھالیا۔ سوائے اللہ کے نام کے جو اس میں ہمیں ہمیں ہمیں تھا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔ آپ ان اور کہا: اس بات ابوطالب کو بتائی۔ انہوں نے گھاٹی سے نکل کریہ بات قریش کو بتائی اور کہا: اس کاغذ کو دیکھو اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر صحح نکلے تو اتنا کر وکہ تم اس قطع رحمی اور برے عہدسے باز آجاؤ۔ قریش نے کعبہ سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا واقعۃ ایسا ہی تھا۔ اس وقت قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو بھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ کھی کو، بنی ہائم، بنی مطلب کو لے کر گھاٹی سے نکل آئے۔ تھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ کھی کورت الی اللہ میں مشغول ہوگئے۔

(كذافى تواريخ حبيب الهوغير)

یہ عہد نامہ منصور بن عکرمہ بن ہشام نے لکھا تھا اور غرہ محرم میں نبوت کے ساتویں سال لٹکا دیا گیا تھا۔ منصور بن عکرمہ بن ہشام کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ آپ انہا نبوت کے دسویں سال گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ اور اس گھاٹی سے نکلنے کے آٹھ مہینے بعد البوطالب کا انتقال ہوگیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئ۔ (کذافی اشمامہ)

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دو نکاح ہوئے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مکہ میں ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ پھر مدینہ آنے کے بعد نوسال کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں۔ اور دوسرا نکاح مکہ ہی میں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا یہ بیوہ تھیں اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ آئیں اور ہمیشہ زوجہ رہیں۔ (کذافی تاریخ حبیب الہ)

وسویں سال قبیلہ بنی ثقیف کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کاجانادعوت اسلام اور ان سے کچھ مدد لینے کیلئے تھا۔ (کیونکہ ابوطالب کی وفات کے بعد کوئی باعزت آدمی آپ ﷺ کاحامی نہ تھا)۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ ﷺ کی کچھ مدونہ کی آپ ﷺ نے لوگوں کورب العرش کے دین کی طرف بلایا تو آپ ﷺ کی دعوت پر بہت سی جماعتوں نے آپ ﷺ کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے بعد اور جماعتوں نے قبول کیا۔

نے قبول کیا۔

آپ بھی اسی قوم کو ڈرانے میں لگ گئے جنہوں نے بے وقونی کی وجہ سے

آپ بھی کی مخالفت کی، حسد کی وجہ سے آپ بھی کو جھٹلایا اور حق سے تکبر کیا۔

اللہ تعالی نے آپ بھی کو ان تہمتوں سے بری کیا جو انہوں نے آپ بھی پرلگائی تضیں اور جن باتوں کو انہوں نے گھڑا تھا، تو مخالفین کی تمام باتیں غلط تھیں۔

اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ بھی کو زر ہوں کے اوپر تلے پہننے کی ضرورت نہ تھی تو نیز ہے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔
ضرورت نہ تھی تو نیز ہے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔



has the three of the said of the said t

اطاعت پر بیعت کی اور اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ کی نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر فران کے قرآن مجید اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لئے مدینہ بھیجا۔ مصعب فریق نے قرآن وشرائع کی تعلیم اور اسلام کی دعوت شروع کی تو افسار کے اکثر آدمی مسلمان ہوگئے۔

کھراگے سال نبوت کا تیرہواں سال تھا ستر آدی انصار کے شرفاء میں ہے۔ آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ آپ بھی کے ساتھ عہدو بیان کیا کہ جب آپ بھی مدینہ پر تشریف لائیں گے ہم خدمت گزاری میں کوتائی نہ کریں گے آپ بھی کارشن مدینہ پر چڑھ آئے گاہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں کی نہ کریں گے اس کانام بیعت حقیہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے مختی گھاٹی کے ہیں ایک گھاٹی پریہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔ عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے مختی گھاٹی کے ہیں ایک گھاٹی پریہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔

#### من الروض.

وَعِنْدَ مَا جَاءَ جِبُرِيْلٌ وَقَالَ لَهُ اِقْرَا وَانْزِلَتِ الْأَيَاتُ وَالسُّورُ 
دَعٰی لِدِیْنِ اللهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتْ لَمَّا دَعٰی زُمَرٌ مِّنْ بَعْدِهَا زُمَرُ 
وَقَامَ یُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوا سَفَهًا وَكَذَّبُوا حَسَدًا وَالْحَقَّ هُمْ بَطَرُوا 
فَبَوَّا الله مِمَّا قَدْ رَمَوْهُ بِهِ وَزَوَّرُوهُ فَاتُوالُ الْعُدٰی هَذَرُ 
وَقَايَةُ اللهِ اَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِّنَ الدُروعِ فَمَا الْاَرْمَاحُ وَالْبُتُولُ 
وَقَايَةُ اللهِ اَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِّنَ الدُروعِ فَمَا الْاَرْمَاحُ وَالْبُتُولُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

جب جرئیل علیہ السلام نے آگر آپ ﷺ سے فرمایا: (پڑھے) اور آیات اور سورتیں نازل ہونا شروع ہوگئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ شعب ابی طالب میں تھے۔ (رواہ الواقدی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اللہ اُن کے گرمیں تھے۔(رواہ الطبرانی) ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک گھرمیں تھاور چھت کھولی گئے۔(رواہ البخاری)

فالكره: ان تمام روايات ميں جمع كى صورت يہ ہے كہ آپ الله أم بانى كے كمريس تھے جو شعب الی طالب کے پاس تھا ان کے گھر کو اپنا گھر فرمایا وہاں سے آپ ﷺ کو حطیم میں لے گئے اور آپ ﷺ پراس وقت نیند کا اثرباقی تھا اس لئے وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے (ف) چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کو ابتدا ہی سے معلوم ہوجائے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والا ہے۔

ووسرا واقعد: کھے سونے کھے جاگنے کی حالت تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ الله مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ الله کے پاس حضرت جرائيل العَلَيْ لا آئے، اور ايك روايت ميں ہے كہ تين شخص آئے۔ ايك نے كہا: وہ (لیعنی پنجبر الله ان (حاضرین) میں سے کون ہیں؟ دوسرالولا: وہ جوسب سے اچھے ہیں، تيسرا بولا: تو پھرجوسب سے اچھاہے ای کو لے لو۔ اگلی رات کو پھروہ تینوں آئے اور کھ بولے نہیں اور آپ اللہ کو اٹھا کر لے گئے۔(رواہ ابخاری)

فَا كُرُهُ: بيه حالت كه كچھ سونے كچھ جا كئے كى ابتداميں تقى اور اى كوسونا كہد ديا پھر آپ على جاك المح اور تمام واقعه مين جاكة رب- اور بعض روايت مين معراج کے آخر میں آتا ہے کہ پھر میں جاگ اٹھا مرادیہ ہے کہ اس حالت سے فاقد ہوگیا اور بعض نے اس زیادتی کو مجیج نہیں کہا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ میں آس پاس سویا کرتے تھے۔(رواہ الطبرانی) طبرانی میں ہے کہ اول جبرئیل ومیکائیل آئے اور بد گفتگو کرے چلے گئے پھر تین تخص آئے۔ مسلم میں ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہنا

### \_\_ بار ہویں قصل \_\_\_ واقعه معراج شریف کے بیان میں

(اس فصل کو انتہائی شان والی ہونے کی وجہ سے اس کو تنویر السراج فی لیلة

المعراج كالقب ديتا ہوں) كمالات نبويہ كے عظیم الشان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج كا بھی ہے جو امام زہری کے قول کے مطابق مکہ میں بن ۵ نبوی میں ہوا۔(کذا الدالنووی)

جس کے راوی (مردول میں) یہ صحابی ہیں: حضرت عمر رضوطی اند، حضرت علی رضوطی اند، حضرت ابن مسعود رضِّ الله عضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، حضرت ابن عمرو رضي الله عضرت أبي بن كعب رضوطية، حضرت الوبريره رضوطية، حضرت الس رضوطية، حضرت جابر رضوطية، حضرت بريده رضي المينان معرت سمره بن جُندب رضي المينان معرت حذيف بن اليمان رضي الم حضرت شداد بن اول رضوطها ، حضرت صهيب رض الله بن صعصعه رضوطها به ، حضرت مالك بن صعصعه رضوطها به ، حضرت الوامامه رضِّ يَظَّيُّه، حضرت الوالوب رضِّ يظَّيُّه، حضرت الوحبه رضِّ يظُّنُّه، حضرت الوذر رضِّ الله ومرت الوسعيد خُدري رضِّ الله ومرت الوسفيان بن حرب رضِّ الله والم (عور تول میں سے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اساء بنت بکر رضی اللہ تعالى عنها، حضرت أمّ ہانى رضى الله تعالى عنها، حضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها اور ال کے سوا اور بھی۔اب چندواقعات لکھتاہوں۔

يبلا واقعد: آپ ارشاد فرماتے بين كه مين حطيم مين لينا تفا- (رواه البخاري)

ہے۔ دراز گوش سے ذرا اونجا اور نچرسے ذرا نیجا تھا۔ اس قدر برق رفتار کہ اپنے منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے (کذارواہ سلم) اور اس پرزین ولگام تھی۔ جب آپ اللہ سوار ہونے لگے تووہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جرائیل الطبی نے کہا: تجھ کو کیا ہوا اللہ تغالی کے نزدیک آپ الیک سے زیادہ عزت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوابس وہ (شرمندگ سے) پینہ پینہ ہوگیا (اور ساری شوخی ختم ہوگی)۔ (رواہ التر فدی) اس پر سوار ہوئے جرئیل العلی نے آپ بھی کی رکاب بکڑی اور میکائیل العلی نے لگام شامی۔ رئن شرف اصطفی بروایة الی سعد)

الکرہ ایات کی شوخی غصہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوثی کی وجہ سے تھی۔ آپ اللہ کے مرتبہ کا خیال آنے اور تنبیہ ہونے پر شرمندہ ہو کر بلنا بند کر دیا جیسے ایک بار حضور اللہ پہاڑ پر تشریف فرما ہے اس کو حرکت ہوئی تو آپ کے ارشاد اثبت فائما علیک نبی و صدیق و شھیدان سے ساکن ہوگیا۔ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ جرئیل نے میراہاتھ پکڑا اور دئیا کے آسمان پر پہنچ (رواہ البخاری) اور بعض میں آیا ہے کہ آپ بھی کو جرئیل العکن نے براق پر اپنے بیچے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صححہ والحارث فی سندہ) ان روایات کو روایت بالاسے تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جرئیل العکن بھی اس مصلحت سے سوار ہوئے ہوں کہ آپ بھی کو طبعی خوف معلوم نہ ہو پھر اثر کر رکاب تھام لی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت معلوم نہ ہو پھر اثر کر رکاب تھام لی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت آپ بھی کو تھامنے کے لئے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔

یا نجوال واقعہ: جب آپ بھی منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ بھی کاگذر ایک الیسی زمین پر ہواجس میں مجور کے ورخت کثرت سے تھے۔ جرئیل الفیلی نے آپ بھی سے کہا: اثر کر بیہاں نماز (نفل) پڑھے۔ آپ بھی نے نماز پڑھی۔ جرئیل الفیلی نے نماز پڑھی۔ جرئیل الفیلی نے نماز پڑھی۔ جرئیل الفیلی نے کہا: آپ نے بیٹرب (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔ بھر ایک سفید زمین جبرئیل الفیلی نے کہا: آپ نے بیٹرب (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔ بھر ایک سفید زمین

ہے: ان تین میں سے ایک شخص ہیں جودو شخصوں کے در میان میں ہیں۔ مواہب میں ہے کہ مراد ان دو شخصوں سے حضرت حمزہ و حضرت جعفر ہیں۔ کیونکہ حضور اقدی ﷺ ان دونوں کے در میان سوئے ہوئے تھے۔

تنبسرا واقعہ: پہلے آپ ﷺ کا سینہ اوپر سے پنچے پیٹ تک چاک کیا گیا اور آپ ﷺ کا دل نکالا گیا اور سونے کے تھال میں ڈمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ ﷺ کا دل دھویا گیا چرا ایک تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھاوہ دل میں بھر دیا گیا اور دل کو ای جگہ رکھ کر در ست کر دیا گیا۔

(كذارواه سلم من روايتين عن افي الجاذرومالك بن صعصعه)

فَالْكُرُهُ: مَلاَئكَه نِيزِم شريف سے آپ الله على الله حوض كو ثر سے بھی پانی آسكتا تھا بعض علماء کے نزدیک بیراس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم كو ثر سے افضل ہے۔ (قالہ شنخ الاسلام البقین)

سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے تھال کے استعال میں کئی وجوہات ہوسکتی ہیں،اول بیہ کہ سونے کے حرام ہونے کا تھم بعد میں ہوا ہوتو اس وقت سونے کا استعال حرام نہ تھا۔(فتح الباری)

دوسمرایه که معراج آخرت کے امور میں سے تقی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا۔ تیسرایہ کہ آپ نے خود استعمال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے کیا اور ملائکہ اس تھم کے مکلّف نہیں (من ابن ابی حزہ)

ایمان و حکمت کا تھال میں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جواہر غیبیہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت و ایمان کاسبب تھا اس لئے اس کا بیمی نام رکھ دیا گیا۔ فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت و ایمان کاسبب تھا اس لئے اس کا بیمی نام رکھ دیا گیا۔ (کذا قالہ النووی)

چوتھاواقعہ: بھرآپ ﷺ کے پاس ایک سفیدرنگ کاجانور لایا گیاجوبراق کہلاتا

ہیں پھروہ ویباہی ہوجاتا ہے جیسا کاٹے سے پہلے تھا۔ آپ ﷺ نے جرئیل العَلَیٰ کا سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں سات گنا تک بڑھتی ہیں۔وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کالعم البدل (بہترین بدلہ)عطافرما تا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

تجرایک قوم پر گذر ہوا جن کے سرپقرسے بھوڑ ہے جارہے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں تو بھر دوبارہ جی اور جب وہ کچل جاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ ایک جاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ ایک سے نے پوچھا: جرئیل: یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے بے توجہی کرتے تھے۔

پھر آپ ﷺ کا گذر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے پیچھے جیتھڑے لیٹے ہوئے تھے۔ جانوروں کی طرح چررہے تھے اور زقوم (جہنم کا درخت ہے) اور جہنم کے بیخر کھارہ ہے۔ بیٹر کھارہ ہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں: جبر ئیل القائیلائے نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جبر التا تعالیٰ نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوۃ اوا نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ آپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔

پھر آپ بھی گاگذر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت بکا ہوا رکھا ہے اور ایک ہانڈی میں کچاسرا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور بکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ فیلی نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں۔ جبر سُیل العَلَیٰ نے کہا: یہ آپ فیلی کی اُمّت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال پاک بیوی تھی مگروہ ناپاک عورت کے پاس آتا اور رات گزارتا بہاں تک کہ شج ہوجاتی تھی اس طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال پاک شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتا بہاں تک کہ شج ہوجاتی تھی کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بہاں تک کہ شیج ہوجاتی تھی۔ کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بہاں تک کہ شیج ہوجاتی تھی۔

بھرایک شخص پر گذر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کررکھا تھاکہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں لکڑیاں لا کر رکھتا ہے۔ آپﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پرآپ الکی کاگذرہ واجر سیل الکیلی نے کہا: (یہاں بھی) اثر کر نماز پڑھئے۔ آپ بھی کے نماز پڑھی۔ جبر سیل الکیلی نے کہا: آپ نے مرین میں نماز پڑھی ہے۔ بھر (آپ کا) گذر بیت اللحم پر ہوا۔ وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی اور کہا: یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت میسلی الکیلی پیدا ہوئے۔ (رواہ البزاروالطبرانی وصححہ البیبق فی الدلائل)

ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سیناء ہے کہ آپ نے طور سیناء پر نماز پڑھی ہے جہال اللہ تعالیٰ نے موسی النظیفی سے کلام فرمایا تھا۔ (کذارواہ النسائی)

چھٹا واقعہ: جس میں برزخ کے عجیب واقعات ملاحظہ فرمائے۔ وہ یہ ہیں کہ آپ بھٹا کا گذر ایک بڑھیا پر ہواجو راستہ میں کھڑی تھی۔ آپ بھٹا نے دریافت فرمایا۔ جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے چلئے۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڑھا ملاجو الگ کھڑا تھا اور آپ بھٹا کو بلا رہا تھا کہ محمد ادھر آئے۔ جبرئیل القلیلا نے کہا چلئے کہا چلئے سلام چلئے۔ آپ بھٹا کا گذر ایک جماعت پر ہوا انہوں نے آپ بھٹا کو ان الفاظ سے سلام کیا۔ السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر۔ جبرئیل القلیلائی نے کہا: ان کوجواب د جبرئیل القلیلائی نے۔

ال حدیث کے آخر میں ہے کہ جرئیل القائی الا نے کہا: وہ بڑھیا جو آپنے دیکھی وہ دنیا تھی ۔ دنیا تھی ۔ دنیا تھی ۔ دنیا تھی عمررہ گئی ہے جتنی بڑھیا کی عمررہ جاتی ہے۔ جس نے آپ کو بکارا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے بکار نے کا جواب دے دیتے تو آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراجیم النظائی الا اور موسی النظائی اللہ تھے۔

(رواه البيه في في الدلائل وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في الفاظه تكارة وغرابة أ

اور طبرانی اور بزاریس حضرت ابوہریرہ تفریقی سے روایت ہے کہ آپ بھی کا گذر ایسی قوم پر ہواجو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے ہیں اور جب کا شے

کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالفین ہیں بابر کت ہیں، جنّت نے کہا: میں راضی ہوگئے۔

پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سی اور بد ہو محسوس ہوئی۔
آپ کھی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبر کیل النظیمی نے کہا: یہ جہتم کی آواز ہے کہتی ہے:
اے رب: مجھ سے آپ نے جس چیز کاوعدہ کیا ہے (دوز خیوں سے بھرنے کا) مجھ کوعطا
فرمائے۔ کیونکہ میری زنجیری، طوق، شعلے، گرم پانی، پیپ، عذاب بہت زیادہ ہوگئے
ہیں میری گہرائی بہت بی اور گرمی بہت تیز ہوگئ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشادہوا: تیرے لئے
ہیں میری گہرائی جہت بی اور کافر اور کافرہ اور ہر متنکبر شنی کرنے والاجو ایوم حساب پر
لیمین نہیں رکھتا۔ دو زرخ نے کہا: میں راضی ہوگئ۔

بکارنے والے نے بکارامیری طرف نظر سیجے میں آپ سے بچھ بوچھناچا ہتا ہوں۔میں نے اس کی بات کاجواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور (شخص) نے جھے کو بائیں طرف ہے اس طرح بیکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی اس میں ہرتسم کی سجاد ہے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا: اے محما میری طرف نظر کیجئے۔ میں آپ سے کھے اور اتا حدیث میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اتی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جرئیل الطبیلانے آپ اللے سے کہا: پہلا بکارنے والا یہود کا واعی تھا اگر آپ اس کوجواب دیتے تو آپ کی اُمّت یہودی ہوجاتی اور دوسرایکارنے والاعیمائی کاداعی تها اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی اُمّت عیسائی ہوجاتی اور وہ عورت دنیاتھی (لیعنی اس کی بیکار پرجواب دینے کا اثریہ ہوتا کہ آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی جیسا اوپر آچکاہے)(لینی چھٹے واقعے کے شروع میں) اور (ظاہر میں یہ واقعات آسان پر جانے سے پہلے دیکھے گئے (چنانچہ دلائل بیہقی والی صدیث کے شروع میں یہ الفاظ وار د

جبرئیل الطَّلِیْکُازِ نے کہا: یہ آپ کی اُمّت کا وہ شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت حقوق اور امانت ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں اور وہ زیادہ لد تا چلاجا تا ہے۔

پھرآپ ﷺ کاگذر الی قوم پر ہواجن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے
کاٹے جارہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پہلی ہی کی طرح ہوجاتے ہیں اور سلسلہ
بند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے پوچھایہ کیاہے؟ جبر نیل العَلَیٰ الْ نے کہا: یہ لوگوں کو گمراہ
کرنے والے واعظ ہیں۔

پرآپ بھی کا گذر ایک چھوٹے پھر پر ہواجس سے ایک بڑائیل پیدا ہوتا ہے بھروہ بیل اس پھرکے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جانہیں سکتا آپ بھٹانے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئيل العَلِيْ في كها: يه ال شخص كاحال ہے جو ايك بڑى بات منہ سے نكالے پھر شرمندہ ہو مگر اس کو واپس نہ لے سکتا ہو۔ پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور وہاں ایک مُصندًى باكيزه موا اور مشك كي خوشبوآئي وبال آب على في أوارسى-آب على نے بوچھایہ کیا ہے؟ جرکیل العلیقلانے کہا: یہ جنت کی آواز ہے وہ کہتی ہے۔اے رب: آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے جھے کو دیجئے، کیونکہ میرے بالاخانے، استبرق، ریشم، سندس، عقبری، موتی، موتکے، چاندی، سونا، گلاس، تشتریاں، دسته دار کوزے، مرکب (مختلف چیزوں کے مخلوط شربت وغیرہ)، شہد، پانی، دودھ اور شراب بہت زیادہ ہوگئے ہیں تو اب میرے وعدے کی چیز (لیعنی جنتی لوگ) مجھ کو دیجئے (کہ وہ ان نعمتوں كو استعال كريس) الله تعالى كا ارشاد موا: تيرے لئے برمسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ہے اور (وہ) جو جھے پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے،میرے ساتھ شرک نہ کرے،میرے سواکی کو شریک نہ ٹھیرائے اورجو جھے سے ڈرے گاوہ اُس میں رہے گا،جو جھ سے مانکے گامیں اس کودوں گا،جو جھے کو قرض دے گامیں اس کو جزاء دوں گا،جو جھ پر تو کل کرے گامیں اس کی کفایت کروں گا۔ میں الله ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مؤمنوں کو انبیاء پرآپ ﷺ کاگذر ہواجن کے ساتھ بڑا مجمع تھا اور بعض ایسے لوگوں پر گذر ہواجن کے ساتھ چھوٹا جمع تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پہال تک کہ آپ کا گذر بہت بڑے جمع پر ہوامیں نے پوچھایہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا: موسیٰ اور ان کی قوم ہیں۔

لیکن اپناسراوپر اٹھائیے اور دیکھئے۔ (میں) دیکھتا کیا ہوں کہ اتناعظیم الثان مجمع ہے کہ سارے آسان کو تھیرر کھا ہے۔ کہا گیا: یہ آپ کی اُمّت ہے اور آپ کی اُمّت میں سے

ستر ہزار اور ہیں جو بے حساب جنت میں داخل ہول کے۔آپ علی نے ارشاد فرمایا:

یہ وہ لوگ ہیں جوداغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور

اینے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ (کذارواہ الترندی)

سأتوال واقعد: جبآب الله بيت المقدى ينج - حضرت الس فظائه عملم ك روايت ميں ہے كہ آپ اللہ ارشاد فرماتے ہيں: ميں نے براق اس حلقہ سے باندھ دیا ہے جس سے انبیاء علیہم السلام (اپن سوار ایول کو) باندھتے تھے۔ اور بزار نے بربیرہ ہےروایت کیا ہے کہ جرئیل القلیفان نے بیت المقدس میں جو پھر ہیں اس میں انگلی سے سوراخ کرکے اس سے براق کو باندھ دیا۔

الكرة: دونول روايتيں اس طرح جمع ہو سكتى ہيں كہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہوگیا ہو، جبر تیل العلین کے انگل سے کھول ویا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں۔ اور اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تومنخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ بہاں کے آثار پیدا ہوگئے ہوں اگر بھاگنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ ﷺ کے دل کے پریثان ہونے کا احتمال ہو اور حکمتوں کا احاطہ کون کرسکتاہے۔(کہ اس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں)۔

آگھوال واقعہ: حضرت انس نقطیہ سے روایت ہے کہ جب آپ اللہ بیت

ہیں فقال لہا جرئیل) اور بعض واقعات میں آسان پر جانے کے بعد دیکھنے کی صراحت

ای صدیث بالا میں ہے کہ آپ ایک آسان دنیا تشریف لے گئے اور وہاں آدم العَلَيْ الأكور مكما اورومال بهت فوان ركھ ديكھے جن پرپاكيزه كوشت ركھا ہے مر اس پر کوئی شخص نہیں اور دوسرے خوانوں پر سرا ہوا گوشت رکھاہے اور اس پر بہت سے آدمی میٹھے کھا رہے رہیں۔ جرئیل العَلَیْ العَلْ العَلَیْ العَلَیْ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ الْعِلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْ چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

اک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ عظم کا گذر الی قوم پر ہواجن کے پیٹ كو تحريول جيے ہيں جب ان ميں سے كوئى ايك اٹھتا ہے فورًا كر برتا ہے۔ جرئيل العَليْع إن آب سے كها: يه سود كھانے والے ہيں۔

آب الله كالذراليي قوم پر بهواكم ال كے بهونث اونث جيسے بيں وہ قوم چنگاريال نگلی ہیں تووہ ان کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ جرئیل القلیق لڑنے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو يتيمون كامال ظلماً كھاتے تھے۔

آپ ایک کا گذر ایسی قوم پر ہواجن کے پہلوکا گوشت کا ٹاجا تا تھا اور ان ہی کو کھلایا جا تا تفاوہ لوگ چغل خور اور عیب دیکھنے والے تھے۔

الكرة: عالم برزخ جكد ك اعتبارے كہيں بھى ہو- مگراس كے نظرآنے كے لئے يہ شرط نہیں کہ دیکھنے والا بھی ای جگہ پر ہو اور بیہ بھی اختال ہوسکتا ہے کہ احوال ان صور تول کے نظر آئے ہوں جو آدم العَلین اللہ کے بائیں طرف تھیں جن کا ذکر وسویں واقعہ میں آئے گا۔ اور بعض دیکھی گئی چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی کہ آسان پرجانے سے پہلے دیکھی گئی ہیں یا آسان پرجانے کے بعد دیکھی گئی ہیں۔حضرت ابن عباس روايت ب كر جب آپ الله كومعراج كرالى كى توبعض ايس تذكرة الحبيب بيلل

بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ)۔

ابن عباس فی ابنے کہ جب آپ اللہ مسجد اقصی پنچے کھڑے ہوکر فراند ہو کے ابنی میں ابوسعید سے فمار پڑھنے گئے۔ بیہ فی میں ابوسعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ اللہ نے داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ فماز پڑھی (یعنی اس طرح روایت ہے کہ آپ امام ہے) جب فماز پوری ہوگئ تو فرشتوں نے جبرئیل الگائی ہے پوچھا کہ یہ تمہمارے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا: محجد رسول اللہ فاتم النبیتین ہیں۔ فرشتوں نے کہا: کیا ان کے پاس پیام الجی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) جبرئیل الگائی نے کہا: اللہ تعالی پر بلانے کے لئے ) جبرئیل الگائی نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے کہا: اللہ تعالی ان پر سلام نازل فرمائے کہ بہت اچھے جھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے ان پر سلام نازل فرمائے کہ بہت اچھے جھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے

پھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی۔ ابراہیم القلین کا سے اس طرح تقریر کی کہ تمام ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بس مجھ کو خلیل (اپنا دوست) بنایا، مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ کو لوگوں کا) مقتدا فرمانبردار بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے، مجھ کو (نمرود کی) آگ سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بناویا۔

پھر موکا الطّلِی ہے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھ ہے کلام (خاص) فرمایا، اور مجھ کو چنا ہوا بنایا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری اُمّت کو الیی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔

پھرداؤدالنگائی نے اپنے رب کی تعریف کرکے یہ تقریر کی کہ سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے بچھ کو ملک عظیم عطافرمایا، مجھ کو زبور کاعلم دیا، میرے لئے والے کو زم کیا، میرے لئے ہیں اڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تنہیج کرتے ہیں،

المقدی پنچ اور اس مقام پر پنچ جس کانام باب محر الله الله کانام باب محر الله کانام باب محر الله کانام باب محر الله کانام باب محر الله کانان کانا

وہاں سے ہٹ کر تھوڑی کی دیرگزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہوگئے۔ پھر ایک موڈن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی۔ ہم صف باندھ کر منتظر کھڑے ہے کہ کون امام بنے گا۔ جبر سُیل العَلَیْ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آ کے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبر سُیل العَلَیٰ اللہ نے جھے سے کہا: آپ کو معلوم ہے کن لوگوں نے آپ کے چیجے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہوں نے کہا: جننے بھی نی ونیا میں بھیجے گئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔

بیہ قی نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: میں اور جرئیل بیت المقدس (کی مسجد) میں داخل ہوئے اور دونوں نے دور کعت نماز پڑھی۔
ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہم السلام کو میں نہیں نے بچانا کوئی صاحب کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدہ میں ہیں۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہوگئے کہ کون امامت کریں گے۔ جبر ئیل النظیفی نے میراہاتھ پکڑے آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود رہنے اللہ کیا ہے کہ نماز میں کاوقت آگیا اور میں نے ان کا امام بنا۔

تذكرة الحبيب

پرندوں کو بھی (شہیج کے لئے مسخر بنایا) جھ کو حکمت اور صاف تقریر کا کہ ساری تعریف اللہ کی سلیمان النگلینی نے اپنے رب کی ثناء کے بعد تقریر کی کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو مسخر کیا، شیاطین کو مسخر کیا کہ جو چیز ہیں چاہتا تھاوہ بناتے تھے جسے عالیشان عمارت، جسم تصاویر (کہ اس وقت درست تھیں) جھے کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، میرے لئے شیاطین، انسان، جن اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا، مجھ کو الیمی سلطنت عطاکی کہ شیاطین، انسان، جن اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا، مجھ کو الیمی سلطنت تجویز کی کہ اس میرے بعد کسی کے لئے لائق نہ ہوگی اور میرے لئے الیمی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس

پھر حضرت عیسی النگائی نے اپنے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے جھ کو اپنا کلمہ بنایا اور جھ کو آدم (علیہ السلام) کے مشابہ بنایا ان کومٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو (ذکی روح) ہوجا اور وہ (ذکی روح) ہوگئے، جھ کو لکھنا سکھایا، تورات و انجیل کاعلم دیا، جھ کو ایسابنایا کہ میں ٹی سے پرندہ بن جاتا کی شکل کا ڈھانچا بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تو وہ خدا تعالیٰ کے تھم سے پرندہ بن جاتا تھا، جھ کو ایسابنایا کہ میں بھکم خدا پیدائش اندھے اور جذائی کو اچھا کر دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، جھ کو پاک کیا جھ کو اور میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی بس ہم پر شیطان کاکوئی قابو نہیں چاتا تھا۔

یر شیطان کاکوئی قابو نہیں چاتا تھا۔

پھر مجر وہی نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا: تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھ کو رحمۃ اللعالمین۔ اور تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھ پر فرقان لیعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر (دنی ضروری) بات کا بیان ہے (خواہ صاف ہویا اشارہ سے ہو) میری اُمّت کو بہترین اُمّت بنایا کہ لوگوں کے نفع (دین) کے لئے بیدائی گئی ہے اور میری اُمّت کو انصاف کرنے والی اُمّت بنایا، میری امت کو

ایسابنایا کہ وہ اول بھی ہیں (یعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (یعنی زمانہ میں) میرے سینہ
کو کشادہ بنایا اور میرا ابوجھ ہلکا کیا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور جھے کو سب کاشروع کرنے
والا اور سب کاختم کرنے والا بنایا۔ (یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر) حضرت
ابراہیم النگائی نے (سب سے خطاب کرکے) فرمایا: بس ان کمالات کے سب جمر النگی تم سے بڑھ گئے۔

ایک روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغیروں کا ابراہیم النگائیئلاً، موسی النگائی موسی میں النگائی النگائی

نوال واقعہ: ایک روایت سے کہ جب آپ ان فارغ ہوکر مسجد ہے باہر تشریف لائے تو جرئیل انگیلی آپ انگی کے سامنے دوبر تن لائے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ انگی فرماتے ہیں: میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جرئیل الگیلی نے کہا: آپ نے فطرت (یعنی طریق دین) کو اختیار فرمایا۔ پھر آسمان پر تشریف لے گئے۔ (کذارواہ سلم) اور احمر کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آیا ہے۔ بزار کی روایت میں آپ انگی کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو برتن اور شداد بن اوس کی روایت میں آپ انگی کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو براس گی اس وقت یہ برتن حاضر کئے گئے اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جرئیل انگیلی ہے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا ہے ان خطرت کو اختیار کیا ہے۔

معراج کے لئے ان کے پاس تھم پہنچ چکا ہے اور ای طرح آگے جو آسانوں میں سوال ہواہے وہاں بھی بی بات ہے۔

پیر حضرات انبیاء علیهم السلام سے ملاقات ہونا۔

@ بيرسب حضرات كاخطبه برهنا\_

🐼 پھر پیالوں کا پیش ہونا جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار تھ دودھ، شہر، شراب، پانی، کسی نے دو کہے اور کسی نے تین کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے یا بید که تین ہوں ایک بیالے میں یانی ہوجومٹھاں میں شہد جیسا ہو تو بھی اس کو شہد کہد دیا ہو بھی پانی کہد دیا ہو۔ (بہال دوباتیں ہیں، ایک شراب حرام چیزہے تووہ کیول پیش کی گئی۔ دوسری بات بہ ہے کہ دودھ کو اختیار کرنے اور باقی چیزوں کے رد کرنے کی کیا حكمت تقى اس كاجواب يه بهم صورت ميں شراب اس وقت تك حرام نه تقى كيونكه شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان فرحت ضرورہے اس کئے ونیا کے مشابہ ہے۔ یہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی) شہد بھی اکثر لذت کے لئے پیاجا تا ہے غذا کے لئے نہیں پیاجاتا تویہ بھی زائد چیز ہے اور اس میں دنیاوی لذت کی طرف اشارہ ہے اور پانی بھی غذا کامدو گارہے غذا نہیں ہے جس طرح دنیا دین کی مدد گارہے مقصود نہیں (یہ وجہ ہوئی شہد اور پانی کو اختیار نہ کرنے کی) اور دین سے خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ سے غذائے جسمانی مقصود ہے اورغذائیں اگرچہ اور بھی ہیں مگردوده کو اورول پرترجیجاس لئے ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتاہے (یہ وجہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی) اس طرح بر تنوں کاسدرۃ انتہی کے بعد پیش ہونا آیا ہے جیسا آگے آئے گا تو یہ بیالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا۔ (صرح به الحافظ عماد الدین ابن کشر) · 🕥 پھر آسان کا سفر ہوا اور شاید بہاں پر انبیاء اور فرشتوں کا جمع ہونانی عظم کے استقبال کے لئے ہواہوواللہ اعلم۔

فَالْكُرْهِ: براق كے باند صفے كے بعد جو واقعات مذكور بيں ان ميں ترتيب اس طرح بمجھ آتی ہے۔

🕡 مسجد کے صحن میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا۔

آپ اللہ المتحدہ المار جرئیل العَلِیٰ کا دور کعت نماز پڑھنا غالباً یہ تحیۃ المسجدہ اس وقت غالباً چند دوسرے انبیاء علیم السلام پہلے ہے جمع تھے جن کو آپ اللہ نے مخلف حالتوں میں دیکھاکسی کو رکوع کی حالت میں اور کسی کو سجدہ کی حالت میں یہ سب تحیۃ المسجد پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے بعض کو پہچانا بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ بی تمام حضرات ابنی نمازوں سے فارغ ہو کر ای تحیۃ المسجد میں بھی آپ ایکھیا کے مقتدی ہوگئے ہول گے۔

🕝 پھريقيە انبياء عليهم السلام كاجمع ہونا۔

کی پھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہوناجس میں آپ امام سے اور تمام انبیاء علیہم السلام اور چند فرشتے آپ اللے کے مقتدی ہے۔ ان میں سے بعض کو آپ اللے نے بہا السلام اور چند فرشتے آپ اللے کے مقتدی ہے۔ ان میں سے بعض کو آپ اللے خوبی بہا نے نہ تھے۔ اس لئے جرئیل اللے کے بہا کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے بیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ کون سی نماز تھی اس کی تحقیق تنکیسویں واقعہ کے ذیل میں آئے گی۔ اذان واقامت یا توالیی ہی ہوگی جس طرح اب ہے اور اس کا تھم مدینہ بہنچنے کے بعد ہوا ہویا اور طرح کی ہوگی۔

کے چرفرشتوں سے تعارف ہونا شاہد خازن جہتم سے ملاقات بھی ای ضمن میں ہوئی ہو جس میں انہوں نے بوچھا کہ یہ کون ہیں اور نام سن کر فرشتوں کا بوچھنا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ ایک کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ ایک کے لئے ایسا ہونے والا ہے۔ اس میں مزید دو احتمال ہیں یا تو ابھی تک نبوت کے ملنے کاعلم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں دو سرے کاموں کاعلم ہروقت نہیں ہوتا یا نبوت کاعلم ہے ہوا در بوچھنے کا مقصود یہ ہوکہ

تذكرة الحبيب فظف

تذكرة الحبيب

وسوال واقعد: ال ك بعد آب الله كا آسانول برجانا موا بعض روايات س معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ ایک کا ارشاد ہے کہ ول دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد مجھ کوبراق پر سوار کیا گیاجس کا ایک قدم اس کے منتہائے نظر پر بڑتا ہے۔ مجھ کو جبر کیل لے چلے بیباں تک کہ آسان دنیا تک پہنچ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان بر بھی براق ہی پر تشریف لے گئے گو ورمیان میں بیت المقدس پر بھی اتر ہے۔ بیہقی میں الوسعید کی روایت میں حضور عظیما كا ارشاد ہے كه پير (بيت المقدس ميں اعمال سے فارغ ہونے كے بعد بيت المقدس کی)جڑ (لینی بنیاد کی جگہ) میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیاجس پر انسانوں کی ارواح (موت کے بعد) چڑھتی ہیں اس زینہ سے زیادہ خوبصورت مخلوق میری نظر سے نہیں گزری تم نے (بعض) مرنے والوں کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا،وہ اس زینہ کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔

شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا۔اس کو دائیں بائیں اوپر تلے سے فرشتے گیرے ہوئے تھے۔ کعب فریطان کی روایت میں ہے کہ آپ اللے کے لئے ایک چاندی اور ایک سونے کا زینہ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ آپ عظی اور جرئیل اس پر چڑھے۔ ابن اسحاق کی روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: جب میں بیت المقدس کے قصہ سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا۔اور میرے رفیق راہ (جبریل) نے مجھ کواس پرچڑھایا بہاں تک کہ میں آسان کے دروازے تک پہنچا۔

فَالْكُرُهُ: (كذشته روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ سفر براق پر ہوا۔اب ال روايت سے معلوم ہوا کہ زینہ کے ذریعے آسان پر گئے تو اس کاجواب یہ ہے)کہ براق اور زینہ کی روایت میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑا سفر براق پر کیا ہو۔ تھوڑا سفرزینے پر کیاہوجس طرح مکرم مہمان کے سامنے کئی سواریاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار

ہوتا ہے جس پر چاہے سفر کرے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہو کر ہی کیول نہ طے کرے۔

كبار بوال واقعد: حضرت جرئيل العَلَيْ كم ساتھ يہلے آسان دنيا يريني، جبرئيل العَلَيْ السَّاكِ إِنْ أَسَان كادروازه كھلوا يا۔ دربان فرشتوں كى طرف سے بوچھا كياكون ہیں؟ کہا؟ جرئیل ہوں۔ پوچھا گیا تہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محر اللہ ہیں۔ بوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام اللی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے) بھیجاگیا توجرئیل العَلیْ لانے کہا: ہاں۔(رواہ البخاری)

بیمقی میں البوسعید فقر اللہ سے روایت ہے کہ آسانوں کے دروازول میں سے ایک دروازے پر پہنچ۔اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔اس کا نام المعیل ہے اس کی ماتحق میں بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

(كيافرشتول كوآب السلط كاتنات كى خرنبيس تقى تواس كاجواب يه بهكم) بخارى کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آسمان والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا كرنے كا ارادہ ہے جب تك كم ان كوكسى ذريعہ سے اطلاع نہ دے۔ جيے يہاں جرئیل کی زبانی سے معلوم ہوا۔اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئ کہ کیا ان کے پاس کلام اللی پہنچاہے۔اس پوچھنے میں جودواخمال ذکر کئے گئے ہیں اس کی تفصیل آٹھویں واقعہ میں نمبرہ میں ذکر کی گئی ہے۔ وہاں خود او چھنے کی عقلی وجہ بھی لکھی گئے ہے،اور اس نقلی دلیل سے اس عقلی وجد کی تائید ہوگئ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے بیہ س کر کہا: مرحبا آپ کا آنامبارک ہے۔ اور وروازہ کول دیا گیا۔ آپ عظی فرماتے ہیں: میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم التَلِيْن موجود تق جبرتيل في فرمايا: يه آب كياب آدم بين ان كوسلام يجيئ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کاجواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو

تذكرة الحبب عظيم

اختیارے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوا ہو اور ظاہراہے جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا۔ ای لئے باوجود بیت المقدی میں بلاقات ہونے کے آسمان میں نہیں پیچانا البتہ حضرت عیسیٰ الطّلِیٰ چونکہ آسمان پرجسم کے ساتھ ہیں اس لئے ان کو وہاں دیکھنا جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو بیت المقدی میں جود کیھا جیسا کہ آٹھویں واقعہ میں گزرا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالشال ہے کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہلے بھی عادت کے خلاف مکن ہے، اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدی میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسمان سے بیا ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسمان سے بیت المقدی آسان سے بیت سے بیت المقدی آسان سے بیت سے بیت المقدی آسان سے بیت سے بیت سے بیت سے ب

حضرت آدم التقلیقی کے دائیں، بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں، اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسانوں پر موجود نہ تھیں۔ بلکہ اپنے اپنے ٹھکانہ پر تھیں۔ اور اس ٹھکانے اور حضرت آدم التقلیقی کی جگہ کے در میان دروازہ تھا اس دروازے سے ان صور توں کا عکس حضرت آدم التقلیقی کی جگہ پر پڑتا ہوگایا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم التقلیقی کی جگہ تک آتی تھی وہ بھی جسم ہے۔ اس میں ان صور توں کا عکس پیدا کرنے کی خاصیت ہوگی۔ جسے ہوا شعاعوں سے بدل کر دیکھنے کے قابل ہوجاتی ہیں کرنے کی خاصیت ہوگ ۔ جسے ہوا شعاعوں سے بدل کر دیکھنے کے قابل ہوجاتی ہیں رایعنی جب ہوا میں شعاعیں پڑتی ہیں توہوا شعاعوں کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ اور شعاعوں کی شورت اختیار کرلیتی ہے۔ اور شعاعوں کی شورت اختیار کرلیتی ہے۔ اور شعاعوں کی شعاعوں کی شخل میں نظر آتی ہے) کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازہ ان صور توں کے بیاں تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ واللہ اعلم۔

ر السسارى تقرير پريە اعتراض بھى ختم ہوجاتا ہے قرآن كريم كى آيت إنَّ اللَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسۡنَكُبَرُوۡا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمۡ اَبُوَابُ السَّمَاءِ (جَن لوگول نے خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آسان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا۔ جن کے دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں نے جرئیل سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ آدم النگائی ہیں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہتی ہیں۔ اس لئے دائیں طرف دیکھ کر ہوئے ہیں۔

بزار کی حدیث میں ابوہریہ فران سے خوشبودارہوا آتی ہے اور ہائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آتی ہے اور ہائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آتی ہے اور ہائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش دروازہ ہے اس میں سے بدلودارہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا ہوتے ہیں اور جب بائیس جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا میں ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں نیل و فرات کو دیکھا۔ اور اک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک اور نہر بھی جس پر موتی اور زبر جدے محل ہے ہوئے ہیں اور وہ کو شرہے۔

گاگرہ: حضرت آدم النظی اللہ علیہ ما انبیاء کرام کے ساتھ پہلے بھی مل چکے تھا س طرح باقی آسانوں میں جو انبیاء علیہ مالسلام کو دیکھا سب جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے (کہ سب سے بیت المقد س میں ملے اور آسان میں بھی ملے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی بیں ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ انبیاء کرام نینوں جگہ موجود ہوں؟) اس کاجواب یہ ہے کہ قبر میں تواصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور دو سرے مقامات پر ان کی روح نے ان کے جسم کی شکل اختیار کرلی ہو۔ یعنی غیر عضری جسم کئی بھی ہو گئے ہوں اور ایک ہی روح نے اس جسم کی شکل اختیار کرلی ہو اور یہ جسم کئی بھی ہو گئے ہوں اور ایک ہی تذكرة الحبيب فظفا

فَا كُرُهُ: حضرت يحيى العَلَيْ كل والده حضرت مريم عليها السلام ك خاله بين توحضرت عیسی العَلیّ کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزلہ مال کے ہوتی ہے اس کے عیسی العَلینی کی نانی کو بمنزله حضرت عیسی العَلینی کی والدہ کے فرمایا اور اگریہ حقیقت مين عيسلى التَلِين في والده موتين تو يجيلي التَلِين في عيسلى التَلِين خاله زاو بِها في موتياس لتے مجازًا ان کو خالہ زاد فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی العَلَیْ الله حضرت يجيي العَلَيْ كَلْ خاله كى اولاد ميں سے ہيں اگرچہ بيٹے نہيں مگر نواسے ہيں۔اور ان دونوں نے بھائی اس لئے کہا کہ یہ حضور اکرم عظا کے باپ دادامیں سے نہیں ہیں۔

تير ہوال واقعہ: بخارى ميں ہے كہ چر جھ كو جريل العَلَيْ الله تيسرے آسان كى طرف کے کرچڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! محد ( اللہ اس کے پاک ان کے پاک پیام الہی بھیجا گیا؟ جریل العَلین العَلین خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پہنچا تو حضرت بوسف (العَلَيْكُرُ ومال)موجود تق جريل العَلَيْكُرُ نے فرمايا: يه بوسف بين ان كو سلام سیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھے نبی ك لئے خوش آمرىد ہو-ايك روايت ميں ہے كه حضور بھے فے ارشاد فرمايا: ميں نے و مكيها كه بوسف (التَّلِيَّةُ لِأَ) كوحسن كا ابك برُّا حصه عطاكيا كيا ہے - (كذا في المشكوة عن سلم)

ایک روایت میں نوسف العَلَیْ کے بارے میں ارشادہ: (میں نے) ایک ایسے شخص کو د مکیھاجو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پرحسن میں الیی فضیلت رکھتاہے جیسے چود ہویں رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتاہے۔ (بيهق عن الي سعيد وطبراني عن الي مريره)

ہماری آینوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے ہیں کھولے جائیں گے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسان پر نہیں جاسکتیں۔ تو پھر آسان دنیا پرید کافروں کی روحیں جو ہائیں طرف تھیں کیے پائی گئیں؟ (جواب بیہ ہے کہ وه آسان میں نہیں تھیں بلکہ ان کاعکس وہاں بڑرہاتھا)

دوسرى روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ على نے نيل اور فرات كوسدرة انتى کی جڑمیں دیکھا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیل اور فرات توزمین میں ہیں سدرہ آئتی کے پاس دیکھنے کا کیامطلب ہے۔اس کاجواب سدرہ انتی کے بیان میں دیاجائے گا۔ يبال صرف روايات كوجمع كرنے كى وجه مجھ لى جائے وہ بيرے كه نيل و فرات كا اصل سرچشمہ سدرہ انتی کی جڑ ہو اور پانی وہاں سے نکل کر آسان دنیا پر جمع ہوتا ہواور وہاں سے زمین میں آتا جیساد وسری احادیث ہے حوض کو ٹر کاجنت میں ہونا ظاہر ہے توسوال یہ ہوتا ہے کہ کو ٹر جب جنت میں ہے تو آسمان میں کیسے دیکھا اس کاجواب بھی ہیں ہے كهاصل حوض كوثروبال بهواوريبال اس كى شاخ بهوجيساكه ايك شاخ ميدان قيامت

بارہوال واقعہ: بخاری کی مدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جرئیل آگے لے کرچڑھے يهال تك كه دوسرے آسان تك پنچ اور دروازه كھلوايا- لو يجا گياكون ہے؟ كها: گیاکیاان کے پاس پیام اللی بھیجاگیا؟ جرئیل نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ ن کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیاجو تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (ومال) ببنيا توحضرت يجيل (العَلَيْكُيّ) اور حضرت عيسلي (العَلَيْكِيّ) موجود تقے اور وہ دو نول آلیس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل القلیکی نے کہا کہ یہ پیجی وعیسیٰ ہیں ان کو سلام يجيح - ميں نے سلام كيا-ان دونوں نے جواب ديا- پھر كہا: صالح بھائى اور صالح نبى تذكرة الحبيب بفلل

اور اچھے نی کوخوش آمدید ہو۔

بندر ہموال واقعہ! بخاری میں ہے کہ جریل القلینی پھر بھھ کو لے کر آگے چلے بہاں تک کہ پانچویں آسان پر بہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد (علیہ اللہ بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ وہاں سے کہا گیا خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو نشریف لائے۔ جب میں وہاں بہنچا توہارون (القلینی وہاں) موجود تھے۔ جریل القلینی نشریف لائے۔ جب میں وہاں بہنچا توہارون (القلینی وہاں) موجود تھے۔ جریل القلینی وہاں نے کہا: یہ ہارون (القلینی انہوں نے جواب ویا کہا: یہ ہارون (القلینی اور اچھ نبی کوخوش آمدید ہو۔

سولہوال واقعہ: سولہویں واقعہ میں ہے کہ پھر جھ کو جریل العَلَیْ لا آگے لے کر چلے بہاں تک کہ چھٹے آسان پر پنچے اور دروازہ کھلوایا۔ لوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھاگیا: اور تہمارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ( ﷺ) ہیں۔ پوچھاگیا: کیا ان کے یاس بیام اللی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں کہا گیا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لاتے۔جب میں وہاں پہنیا توموی (العَلَیْنَ ) وہاں موجود تھے۔جبریل العَلَیْنَ نے کہا: يه موسى (العَلِينية) بين ان كوسلام يجيئ مين في ان كوسلام كيا-انهول في جواب ديا يَجِر كِها: الْتِصِي بِهَا فَي اور الْتِصِي بِي كُوخُوشْ آمريدِ ہو۔ پھر جب ميں آگے بڑھا تووہ روئے۔ ان سے بوچھاگیا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس لئے رور ہا ہوں کہ ایک نوجوان پینمبرمیرے بعد بھیجے گئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری اُمّت کے جنّت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہول گے۔ توجھ کو اپنی اُمّت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری الیی اطاعت نہ کی جس طرح محمد( الله الله عند آپ كى اتباع كرے كى اور اس لئے ميرى أمت كے ايسے لوگ جنّت سے محروم رہے توان کے حال پررونا آتا ہے۔

فَاكْرُهُ: ان روايات سے معلوم ہورہا ہے كہ يوسف العَلَيْ حضور عِلَيْ سے زيادہ حسين تھے۔اس كے دوجواب بين بہلاجواب: حضرت بوسف العليل حضور عظيا كے علاوہ تمام انسانیت میں خوبصورت ہیں۔ روایت میں حضور علی کے علاوہ مراد ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنبی کو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بھیجا۔لیکن تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہیں۔(ترندی عن انس) دوسراجواب یہ ہے کہ حضرت ایوسف صرف ایک چزیعنی حسن میں آپ عظیا ہے ے زیادہ ہوں لیکن باقی تمام چیزوں میں حضور ﷺ ان سے بڑھے ہوئے بیں اس میں کوئی حرج نہیں یا بوں کہا جائے کہ حسن کی مختلف تشمیں ہوں۔ایک قسم میں حضرت يوسف العَلَيْ فلازياده حيين مول-اور ايك قسم مين حضور المنظيم زياده حيين مول-ان دونول قسمول میں افضلیت الیی ہو کہ حضرت بوسف التَکلِیّ کاحسن ظاہری طور پر بهت زیاده ہو۔اور ایک حد تک ہو۔اور حضور ﷺ کاحسن معنوی طور پر بہت لطیف اور نازک ہو اور اس حسن کی کوئی حد نہ ہو۔ پہلی قسم کا نام حسن صباحت (لیعنی گورے بن کی وجہ سے حسن ہے) دوسری قسم کانام حسن ملاحت (لیعنی چہرے پر تمکینی ہونے کی وجہ سے بہت کشش ہو) ہے۔

چور ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر جھ کو جریل آگے لے کرچلے یہاں تک کہ چوشے آسان پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیاکون ہے؟ کہا: جربل ہوں۔ پوچھاگیا تہاں کے پاس گیا تہہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پوچھاگیا ان کے پاس بیام الہی بھیجاگیا؟ جربل التقلیق نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ بن کر کہا: خوش آمدید بیام الہی بھیجاگیا؟ جربل التقلیق نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ بن کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھاکیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس (التقلیق ن ہاں) موجود تھے۔ جربل التقلیق نے کہا: یہ ادریس (التقلیق ن ہمان) کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا: اچھے بھائی

الکرہ: حضور الکی نسبت نوجوان فرمانا اس اعتبارے ہے کہ آپ ایک کے انے والے تھوڑی ہی مدت میں اس وقت تک کہ آپ بڑھا ہے تک بھی نہ پنچے تھے اتی کثرت سے ہوگئے کہ اوروں کے بڑھا ہے تک بھی استے مانے والے نہیں ہوئے کہ اوروں کے بڑھا ہے تک بھی استے مانے والے نہیں ہوئے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی کل عمر ۱۳ سال کی ہوئی اور موسیٰ النظینیٰ کی عمر ڈیڑھ سو سال کی ہوئی اور موسیٰ النظینیٰ کی عمر ڈیڑھ سو سال کی ہوئی۔ (کذانی تقص الانبیاء)

سنرہوال واقعہ: بخاری ہیں ہے کہ پھر جھے کو جریل آگے لے کر ساتویں آسان کی طرف چلے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تہمارے ساتھ کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا ان کے پاس بیام الہی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ کہا گیا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم النگینی (وہاں) موجود تھے جریل النگینی نے کہا: یہ آپ کے جدا مجدا مجدا براہیم النگینی اور الحق نی کو خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ دیا اور فرمایا اچھے بیٹے اور اچھ نی کو خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم النگینی ابنی کمربیت المعور سے لگائے بیٹھے تھے۔ اور بیت المعور میں ہرروز سنر ابراہیم النگینی ابنی کمربیت المعور سے کی باری دوبارہ نہیں آئی۔ (یعنی الگل دوزاور نئے سنر ہزار دراخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ نہیں آئی۔ (یعنی الگل دوزاور نئے سنر ہزار داخل ہوتے ہیں۔) رکذانی المشکوۃ عن سلم)

ابوسعید نظری سے روایت ہے کہ جب جھ کو ساتویں آسمان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم النظین موجود تھے۔ بہت حیون تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ موجود تھے اور میری اُمّت بھی وہاں موجود تھی اور وہ دوقسم کی ہے۔ ایک قسم سفید کپڑے والی ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا۔ تو سفید کپڑے والی ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہوگئے اور میلے کپڑے والے روک دیئے سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ واخل ہوگئے اور میلے کپڑے والے روک دیئے گئے۔ میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز بڑھی۔ (بیقی فی ولالہ من ابی سعید)

تذكرة الحبيب الله

الکرھ : بعض روایات میں انبیاء علیہم السلام کی منازل کی ترتیب دوسری طرح بھی آئی ہے۔ مگر سیجے ترین بھی ہے جو مذکور ہوئی۔واللہ اعلم۔

المحار ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر جھے کو سدرہ انتی کی طرف بلند کیا گیا۔
اس کے بیرا سے بڑے بڑے بے جے جیسے ہجر کے مشکے (ہجرایک جگہہ کانام ہے) اور اس کے
ہیا ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں (یعنی اسے بڑے سے)۔ جبریل التیکی لائے کہا: یہ
سدرہ انتی ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں۔ دو اندر جارہی ہیں اور دو باہر آرہی ہیں۔ میں
نے جبریل التیکی لائے باہر آئے والی دو نہروں کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں
نے کہا: جو نہریں اندر جارہی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں۔ جو باہر جارہی ہیں یہ نیل
اور فرات ہیں۔

پھرمبرے پاس ایک برتن شراب کادو سرادودھ کا اور تنیسرا شہد کالایا گیا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل النظی لائے کہا: یہ فطرت (لیعنی دین) ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی اُمت قائم رہے گی۔

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدرہ ہانتی کی جڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور مسلم میں ہے کہ اس کی جڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور ابن الی جاتم نے حضرت انس کی جڑے یہ سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم النگائی کے دیکھنے کے بعد جھ کو ساتویں آسان کے اوپر کی سطح پر لے گئے یہاں تک کہ آپ بھی آلیک نہر پر پہنچ جس پریا قوت اور موتی اور زبر جد کے یہاں تک کہ آپ بھی تھے۔ جرئیل النگائی نے زبر جد کے پیالے رکھے تھاور اس پر سبز لطیف پر ندے بھی تھے۔ جرئیل النگائی نے کہا: یہ کو تر ہے۔ جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یا قوت اور زمرد، کے پھروں پر چاتی ہے اس کا پانی دودھ چاندی کے برتن تھے اور وہ یا قوت اور زمرد، کے پھروں پر چاتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ شیریں اور مشک زیادہ خوشبودار تھا۔

ہے) ہے تکلیں اور سے نہریں جو اندر کو جارہی تھیں ہے کو ٹر اور نہرر جمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ سے سلسبیل اور اس کا وہ حصہ جہاں ہے کو ٹر اور نہرر جمت اس سے نکلی ہو ہے سب سدرہ کی دوسری جڑ میں ہوں۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت بالاسے کو ٹر کا ظاہر میں جنّت سے باہر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ غالباً جنت سے باہر وہ حصہ ہے جو سدرہ کی جڑ میں ہے باتی اس کا زیادہ حصہ جنت میں ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں اس کا جنّت میں ہونا آیا ہے۔ نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ان کا پانی آسمان سے آتا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کا پانی پھر میں جنب ہوجاتا ہے پھر پھر سے جاری ہوجاتا ہے تونیل و فرات کا چلنا بھی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسمان سے ہوتی ہے تو جو حصہ نیل و فرات کا چلنا بھی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسمان سے ہوتی ہے توجو حصہ نیل و فرات ہے وہ بارش کے ذرایعہ آسمان سے ہوتی ہے توجو حصہ نیل و فرات ہے وہ بارش کے ذرایعہ آسمان سے ہوتی ہے توجو حصہ نیل و فرات ہوئی۔

سررة انتی کے رنگوں کو پروانے اور ٹڈیاں کہنا تشبیہ کے لئے ہے ورنہ وہ فرشتے فرائین فرشتے پروانے اور ٹڈیاں لگتے تھے) حتیٰ کہ وہ اسے جسین تھے کہ ان کے حسن کوکس طرح بیان کیاجائے معلوم نہیں۔(یعنی اس کے لئے الفاظ بھی نہیں آتے)
مسلم کی جوروایت بیت المعمور کے متعلق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعمور سررة انتی سے او پر بیت المعمور کے معلوم ہوتا ہے کہ سدرة انتی مقام ابراہیم النگائیا سررة انتی سے او پر بیت المعمور پھر سدرة انتی کھر مقام ابراہیم النگائیا تو جب مقام ابراہیم النگائیا تو جب مقام ابراہیم سب سے او پر بیت المعمور پھر سدرة انتی کے جو ابراہیم النگائیا تو جب مقام ابراہیم سب سے بنچ ہے تو ابراہیم النگائیا تو جب مقام ابراہیم سب سے بنچ ہے تو ابراہیم النگائیا تو جب مقام ابراہیم النگائیا تو بہت المعمور کی بنیاد تو ساتویں آسان پر ہو اس کی او نچائی سدرة انتی سے بھی او نچ ہو جو ساتویں آسان سے بھی او نچ ہو کے تھے اس کی سب سے او نچا بیت المعمور کے نچلے جھے سے ٹیک ساتویں آسان سے بھی او نچ ہو کے تھے تو اب تر تیب یوں ہوئی کہ سب سے او نچا بیت المعمور اس کے بعی او نج ابرائیم النگائی المیمائی النگائی المیمائی المی

بیہقی کی حدیث میں الوسعید کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلسبیل تھا اور اس سے دو نہرین نکلی تھیں، ایک کوٹر اور دو سری نہرر جمت اور سلم کی ایک روایت میں ہے۔ زمین ایک روایت میں ہے۔ زمین ایک روایت میں ہے کہ جھے کو سدر ہ آئتی تک پہنچایا گیاوہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک پہنچ ہیں اور وہاں سے اوپر اٹھالئے جاتے ہیں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے اس کی براتر تے ہیں اور وہاں سے نیچے (عالم دنیا) میں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے اس کانام سدر ہ آئتی ہے)

بخاری میں ہے کہ سدرۃ انتی کو ایسی رنگتوں نے چھپالیا کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے اور سلم میں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے۔ایک حدیث میں ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپالیا اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب خدا کے تھم ہے اس کو ایک عجیب چیز نے چھپالیا تو اس کی صورت بدل گئ، مخلوق میں کوئی شخص اس کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔ایک روایت میں سدرۃ انتی کے دیکھنے اور بر شوں کے پیش کئے جانے کے در میان میں یہ بھی ہے میں سدرۃ انتی کے دیکھنے اور بر شوں کے پیش کئے جانے کے در میان میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے سامنے بیت المعور بلند کیا گیا۔ (کذار واہ سلم) ایک روایت میں سدرۃ المنتی کو دیکھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر میں جنت میں واخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گبند تھے اور اس کی مٹک کی ہے۔ (کذائی المشلوۃ عن اشیفین)

گاگرہ: احادیث سے سدرہ انہی کا ساتویں آسمان پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور چھٹے آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہوکہ اس کی جڑچھٹے آسمان میں ہو اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھٹے آسمان میں ہوں جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں سدرہ انہی کی جڑسے نکلتی ہیں اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسمان سے گزر کر ساتویں میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ ساتویں آسمان سے گزرنا سررہ انہی کے لئے جڑکی طرح ہے جوساتویں آسمان میں ہے۔ تووہ نہریں اس دوسری جڑ (جوساتویں آسمان میں طرح ہے جوساتویں آسمان میں ہے۔ تووہ نہریں اس دوسری جڑ (جوساتویں آسمان میں

گاگرہ: پہلی روایت سے بیت المعور کی سیر کے پچھ دیر بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے میدان میں پہنچنے کے فورًا بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں میں یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المعمور کے پیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچے ہوں گے پھر اس میدان میں پہنچ نے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

بہیبوال واقعہ: بخاری نے حضرت علی خراج کے متعلق ایک حدیث ذکری ہے اس میں جریل النظیفی کا براق پر چلناذکر کیا ہے۔ بیبال تک کہ حجاب تک پہنچ اور اس میں جریل النظیفی کا براق پر چلناذکر کیا ہے۔ بیبال تک کہ حجاب تک اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق دین وے کر بھیجا ہے ''جب سے میں پیدا ہوا ہول اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق دین وے کر بھیجا ہے ''جب سے میں پیدا ہوا ہول میں نے اس فرشتہ کو نہیں دیکھا، حالانکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے بہت قریب ہوں۔'' وو سری حدیث میں ہے کہ جبریل النظیف کی جمع سے جدا ہوگئے۔ اور مجھے تمام آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ (کذانی الشرح النودی مسلم)

شفاء الصدور میں ابن عباس فی اسے منقول ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا:
میرے پاس جریل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفر میں میرے ساتھ رہے
میراں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کررک گئے۔ میں نے کہا: جریل آکیا ایسے مقام میں
کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر میں اس مقام سے آگے
بڑھوں گا تونورے جل جاؤں گا۔

فَالْكُرُونَ شَيْخُ سعدي في اس كاترجمه كياب -

بدو گفت سالار بیت الحرام که اے حامل وحی برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی عنائم زصحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروتے بالم نماند ہوئے ہیں اب تمام صور توں میں مناسبت ہوگئ۔

سترہویں واقع میں آپ کی ابراہیم الکی کے ساتھ نماز پڑھنا لکھا ہے اور حضرت آپ کی نے بیت المعور میں نماز پڑھی جو ساتویں آسان سے او نچاہے اور حضرت ابراہیم الکی نے ساتویں آسان پر پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ جگہ میں شے تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز کس طرح بڑھی اس کی آسان صورت یہ ہے کہ نماز بیت المعمور کے نچلے جھے میں پڑھی ہوگی جو ساتویں آسان پر ہے جس طرح اکثر مساجد میں نماز مسجد کے نچلے جھے میں بڑھی ہوتی ہے اس کی تائید ایک حدیث میں جو حضرت قادہ سے منقول ہے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم کی المرائی اور ایک مسجد ہے کہ اگر وہ بالفرض گرے تو ارشاد فرمایا: آسان میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک مسجد ہے کہ اگر وہ بالفرض گرے تو بالکل کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ بالکل کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ بالکل کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ بالکل کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تودوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔

بیہ قی کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جنت کی سیر کے بعد دوزخ کو میرے سامنے کیا گیا تواس میں اللہ کاغضب وعذاب اور انتقام تھا۔ اگر اس میں پھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھالے پھروہ بند کر دیا گیا۔ اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو ابی جگہ پر رہا اور آپ بھی گیا اپنی جگہ رہے۔ در میان سے جاب اٹھا کردوزخ آپ کود کھا دیا گیا۔

انبیسوال واقعہ: بخاری میں بیت المعمور اور دودہ وغیرہ کے بر تنوں کے پیش کے جانے کے بعد روایت ہے بھر مجھ پردن میں بچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ایک روایت میں ابراہیم النگانی ہے ملئے کے بعد ہے کہ بھر مجھ کو اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں بہنچا جہاں میں نے قلموں کی (جو لکھنے کے وقت آواز بیدا ہوتی ہے) تی۔ مجھ پر اللہ نے بچاس نمازیں فرض کیں۔(کذافی المشکوۃ عن الشیخین بخاری وسلم)

مجھے اس پر بیٹھایا گیا بھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا بیہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا وہاں میں نے السی بڑی بات دیکھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔

گارہ: بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں پر چڑھنا بھی براق پر ہی ہوا ہے۔واللہ اعلم۔

آپ ﷺ کوجور حمت الہیہ کی توجہ کے لئے ٹھہرنے کا تھم ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ ﷺ کا آگے بڑھنا اللہ نعالیٰ کو توجہ رحمت سے رو کنے والا ہوگا۔ جس طرح مخلوق کے لئے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے روکنے والا ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرمارہ ہیں اس لئے آپ چلئے کوروک و بجے اور اس میں مشغول ہوجائے کیونکہ چلئے میں مشغول ہونا اس رحمت کو مکمل میسوئی سے حاصل کرنے سے روکنے والا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

#### اكيسوال واقعه: "حق تعالى كو دىكيمنا اوربات كرنا"

ترزی نے حضرت ابن عباس کی سے روایت کیا ہے کہ محری ان نے اپ رب کو دیکھا اور عبد الرزاق نے روایت کیا کہ محری نے اپ رب کو دیکھا ہے اور ابن خزیمہ نے وہ بن زبیر سے دیکھنے کو ثابت کیا کعب احبار " اور زبری " اور معر " سب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ نسائی نے حضرت ابن عباس فی ہے سے قول نقل کیا ہے کہ کیاتم تعجب کرتے ہو کہ خلت (دوستی) حضرت ابن ابراہیم القلیلی کے لئے ہو اور کلام حضرت موسی القلیلی کے لئے۔ اور رویت (دیکھنا) حضرت محری القلیلی کے لئے۔ اور رویت (دیکھنا) عباس فی ہے کہ تو اور کلام حضرت موسی القلیلی کے لئے۔ اور رویت (دیکھنا) عباس فی ہے کہ تو اور کلام حضرت محری القلیلی کے لئے ہو (نسائی عن ابن عباس صححہ الحاکم) طبرانی نے ابن عباس فی ہے کہ تول نقل کیا ہے کہ: محمد الحاکم کے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ نگاہ سے اور ایک مرتبہ دل سے دیکھا ہے۔ (طبرانی فی الاوسط بند نقات) مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ

اگر کیک سرموی برتر پرم فروغ تجلی ببوزد پرم ترجمہ: "بیت اللہ کے سردار (آپ ایک آئی) نے ان (جرئیل) سے کہا: اے وقی اٹھانے والے آگے چل، جب آپ نے مجھے دوستی میں مخلص پایا، میری رفاقت سے باگ کیوں موڑی ۔ انہوں نے کہا میری طاقت اس سے زیادہ نہیں۔ اوپر جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں ایک بال کے برابر اوپر چڑھوں، تجلی کی شعائیں میرے پرول کو جلادیں گی۔"

اور اک حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر جھے کو ستر ہزار تجاب طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب جیسانہ تھا۔ مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ آنی بند ہوگی اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی ای وقت ایک بکارنے والے نے جھ کو الوبكر رضي الله مي الكارا: رك جائي، آپ كارب صلوة مين مشغول إ-اور ال میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا: مجھ کو ان دوباتوں سے تعجب ہوا ایک تو یہ کہ كيا ابوبكر مجھ سے آگے بڑھ آئے اور دوسرے يہ كم ميرارب صلوة سے بنياز ہے۔ ارشاد ہوا: اے محمایہ آیت پڑھو هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلْئِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِوَكَانَ بِالْمُدَمِنِيْنَ رَحِيْمًا "وه ايبا (حيم) ٢ كه وه (خُور) اور اس کے فرشتے (بھی)تم پر رحمت بھیجے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ (اس رحمت کی برکت سے) تم کو (جہالت و گمراہی کی) تاریکیوں سے (علم اور ہدایت کے) نور کی طرف لے آئے۔"میری صلوۃ سے مراد آپ کے لئے اور آپ کی اُمّت کے لئے رحت ہے۔ الومكر رضيطنه كى آواز كاقصه يه ہے كه جم نے الومكر رضيطنه كى صورت كا ايك فرشته يبداكيا جوآپ کو ان کے لیج میں بیکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو الیں ہیبت نہ ہوجس سے آپ اصل بات نہ مجھ سکیں ، اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ جابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف لیعنی سبز مندمیرے لئے اتاری گئی اور

ہے، تہہاری اُمّت کو خیر اُمّت اور اُمّت عادلہ بنایا، اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، ان کا کوئی خطبہ جب تک ورست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے عبد (بندہ) اور رسول ہونے کی گوائی نہ دیں، تم کو پیدائش (عالم نور) میں سب سے اول اور نبی بنا کر بھیجے میں سب سے آخر قیامت کے روز فیصلہ میں سب سے مقدم بنایا، میں نے تم کوسیع مثانی (سورة فاتحہ) اور خواتیم سورة بقرہ (سورة بقرہ کی آخری دو آئییں) دو سرے انبیاء کو شریک کئے بغیر، کو شر، اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روز سے اور امر بالعروف و نبی عن المنکر عطافرہائے۔ تم کوفاتح اور خاتم بنایا۔

( في سنن ابوجعفر قال ابن كثيرانه ضعيف في الحفظ)

فَالْكُرُهُ: يَبِال چِندباتين قابل غوربين:

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو سارا علم ہوجائے۔
اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ بھی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سے ہیں۔ لیکن جب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان لے تو اس طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو ساراعلم ہوجائے۔

ووسمری بات: سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ہیں اور معراج مکہ میں ہوئیں ہیں اور معراج مکہ میں ہوئی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں ان آیات کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہوگا اور مدینہ میں نازل کرکے وعدہ بچرا کیا گیا ہے۔

تیسری بات: پانچ نمازوں کے ملنے کامطلب یہ ہے کہ آخر میں پانچ رہ گئیں ظاہرًا یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے وقت ہوئی ہوگ۔ حدیث میں کعب رفز اللہ تعالیٰ نے مجر (اللہ تعالیٰ نے مجر اللہ تعالیٰ نے مجر (اللہ تعالیٰ نے مجر اللہ تعالیٰ نے مجر نے مدان نے محملے میں معالیٰ نے محمل نے مدان نے محمل نے معالیٰ نے محمل نے مدان نے مدان نے محمل نے مدان رضی اللہ عہافرماتی ہیں: جو شخص ہے سمجھے کہ مجر ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تواس نے اللہ بربڑا جھوٹ بولا ہے۔ توکس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کاجواب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا: خود نبی ﷺ کے قول "دایت دبی" سے بعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (قالہ الخلال فی کتاب السنة) (توامام احمد کی روایت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہوگئی)

صحاح میں کلام ہے کہ اس وقت آپ ﷺ کی اللہ تعالی سے یہ باتیں ہوئیں۔ پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

🗗 خواتیم سورة بقره (لینی سوره بقره کی آخری دو آیتیں) عنایت ہوئیں۔

جو شخص آپ ﷺ کا اُمّت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس
کے گناہ معاف کئے گئے۔ (کذارواہ سلم)

سے بھی وعدہ ہوا کہ جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کونہ کرے تو ایک نیکی کا ارادہ کرے اور اس کونہ کرے تو ایک نیکی کا اور جوشخص کسی جائے گی اور جوشخص کسی جائے گی اور جوشخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کونہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کوکر لیا تو ایک بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کونہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کوکر لیا تو ایک ہی بدی کھی جائے گی۔ (کذارواہ سلم)

بیبقی میں ابوسعید خدری فرقی کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بیبقی میں ابوسعید خدری فرقی کی ایک لمبی حضرت ابراہیم النگائی خلت (خاص دوشی) اور ملک عظیم، موسی النگائی خدمت میں حضرت ابراہیم النگائی خلیم، لوہ کا نرم ہونا اور بیباڑوں کا مسخر ہونا اور النگائی کی النگائی کی الملک عظیم، انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونا اور بیباڑوں کا مسخر ہونا اور میسی النگائی کی انجیل و توراۃ اور مردوں کو زندہ کرنا عطا ہونا، لیا اور میسی النگائی کو انجیل و توراۃ اور مردوں کو زندہ کرنا عطا ہونا، انکا اور ان کی والدہ کا شیطان سے پناہ دیا جانا عرض کیا۔ (تو) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کو حبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر جیجا شرح صدر کیا (آپ کے) میں نے تم کو حبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر جیجا شرح صدر کیا (آپ کے) بوجھ کو ہٹایا اور (آپ کے) ذکر کو بلند کیا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تمہارا ذکر بھی ہوتا

پانچ نمازوں کا تھم دیا گیا۔ موتی القائی نے کہا: آپ کی اُمّت (لیعنی ساری امت) ہر ون پانچ نمازی بھی نہ پڑھ سکے گی اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں بھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اسانی مانگئے۔ آپ کھی نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بہت ورخواست کی بیماں تک کہ میں شرما گیا (اگرچہ بھر بھی عرض کرنا ممکن تھا) کیکن اب میں ای پانچ نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کھی فرماتے ہیں: جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک پہل رہے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے آسانی کی جانب سے) بیارا: میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے آسانی کر دی۔

مسلم کی روایت میں پانچ نمازوں کا حکم ہونا آرہا ہے۔اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محرا ﷺ) دن اور رات میں یہ پانچ نمازی ہیں اور ہر نماز وس کے برابر ہے تو پیاس ہی ہو کئیں لیعنی ثواب بیاس نمازوں کا ملے گا)اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے جھے سے فرمایا: میں نے جس دن آسمان زمین پیدا کیا تھا (ای دن) آپ ﷺ پر اور آپ ى اُمّت پر بچاس نمازىي فرض كيس تھيں تو آپ اور آپ كى اُمّت اس كى پابندى يجيئے-اس مدیث میں موسی العَلَیْ کابدارشاد ہے "بن اسرائیل پردونمازی فرض ہوئی تھیں مگران سے (وہ بھی)نہ ہو سکیں اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ بیرپانچ نمازیں بچاس کے برابر بین توآپ اورآپ کی اُمّت اس کی پابندی کریں۔آپ (ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عی بات ہے۔جب موسیٰ العَلَیْ اللّٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے (اور آسانی کرائیے) مگر میں نہیں گیا۔ بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ کئیں تو ارشادیہ ہوا: یہ پانچ ہیں اور ثواب میں بچپاس کے برابر ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی (لیعنی بچپاس کا اجر مقدر تھا اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی اور پیاس نمازوں کابدلنا ہی مقدر تھا اس کئے اس ميں تنبديل ہوئی ۔)(كذافی الشكوة)

حضرت ابن عباس فلی کے لئے منقول ہے کہ خلت (دوسی) ابراہیم القلی کے لئے اور اللہ تعالی کا دیدار رسول اللہ واللہ اللہ واللہ کے لئے ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ کچھ دوسی کی خصوصیت ابراہیم القلی کی لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت مجر واللہ سے دوسی نہیں ہے۔

بائیسوال واقعہ: "اوپرکے آسانوں سے نیچے کے آسانوں کی طرف واپسی"

بخاری میں بیت المعمور کی سیر اور شراب، دودھ اور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے: پھر بھھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ میں واپس لوٹا آپ اللہ فرماتے ہیں: واپسی میں میراگر رموٹی النظیمی پر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا: دن رات میں پچاس نمازوں کا حکم ہوا۔ انہوں نے فرمایا: آپ کی ائمت سے دن رات میں پچاس نمازیں ہر گرنہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ امیں آپ سے پہلے لوگوں کو تجربہ کرچکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لئے آسانی کی درخواست سے بحے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے وی نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا تو دی اور کم کر دیں میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دی اور کم کر دیں میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دی اور کم کر دیں میں دی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دی اور کم کر دیں میں دی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دی اور کے بھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دیں اور کم کر دیں میں دی موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دی میں آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا۔ اب دن میں موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب دن میں موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب دن میں

اب بیضاء سے ثنیۃ اتنعیم کی طرف آرہا ہے سب سے آگا ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اس پر دولور سے لدے ہوئے ہیں ایک کا لا دو سرا دھاری دار ہے۔ لوگ ثنیۃ اتنعیم کی طرف دوڑ ہے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملاجیسا کہ آپ رسی نے فرمایا تھا۔ دو سروں سے بھی لوچھا (جن کے اونٹ کا بھاگنا بیان فرمایا تھا) یہ لوگ مکہ آپ آپ تھا نہوں نے کہا واقعی تھے فرمایا اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا ہم نے ایک تخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا بتارہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ ایک تخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا بتارہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ ایک تخص کی آوازش کے ہمیں اونٹ کا بتارہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام)

ہیمقی کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ ﷺ سے نشانی کی ورخواست کی تو آپ ﷺ نے ان کوبدھ کے دن قافلہ آنے کی خبردی۔ جب بدھ کادن آیا تووہ لوگ نہ آئے بیماں تک کہ سورج غروب کے قریب پہنچ گیا آپ ﷺ نے اللہ تعالی سے دعا کی توسورج غروب ہونے سے رک گیا۔ بیماں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ ﷺ نے بیان فرمایا تھا آئے۔

فَاكْرُهَ: ان روايات عيند امور ثابت بوتي بين

اول عشاء اور فجرے در میان آنے جانے کاسفرختم ہوگیا۔ اور عشاء کی نمازگواس وقت فرض نہ تھی مگر آپ ہی پڑھا کرتے ہوں گے۔ دوسرے مؤسنین بھی آپ ہی گئی ہو اگرے ساتھ بڑھ لیتے ہوں گے۔ فجر کی یہ نماز گو معراج کے بعد تھی مگر احادیث سے جریل القلیلا کی اول امامت ظہر کی نماز کے وقت ثابت ہوتی ہے توغالباً نماز کی فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت ہوگ ۔ بیت المقدس میں جو نماز بڑھی اس کے متعلق بعض کی ابتداء ظہر کے وقت سے ہوگ ۔ بیت المقدس میں جو نماز بڑھی اس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے جانت الصلوة ، اس سے عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے۔ کیونکہ عشاء آپ پھی بڑھ جکے تھے توغالباً یہ تبجد کی نماز ہوگی ۔ جو آپ بھی پر ایک زمانہ تک فرائض کی طرح موکد رہی اور اذان ای تبجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان فرائض کی طرح موکد رہی اور اذان ای تبجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان

تنكيسوال واقعه: "آسانول سے زمين كى طرف واليى"

محد بن اسحاق اُتم ہائی بنت ابی طالب سے جن کانام بند ہے معراج نبوی کے متعلق انقل کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو معراج ہوئی آپ ان میرے گر ہیں سوئے ہوئے تھے۔ آپ ان نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سوگے اور ہم بھی سوگے۔ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کور سول اللہ ان نے جگایا۔ جب آپ ان میح کی نماز پڑھ کے اور ہم ہے ان می نماز پڑھ کے اور ہم نے بھی آپ ان کے ساتھ نماز پڑھی تو فرمایا: اُتم ہائی اہیں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے ویکھا تھا پھر ہیں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی پھر اب من کی نماز ہیں جیسا کہ تم اولوگ ) دیکھ رہے نماز پڑھی پھر اب من کی نماز ہیں نے تم ہمارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم (لوگ) دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ ہی باہر جانے کے لئے اٹھے تو ہیں نے آپ ہیں کی چاور کا کنرہ پکڑلیا اور عرض کیا! یا بی اللہ آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ بیان بچھے کہ وہ آپ کو جھٹاائیں گے اور اللہ ایس ان سے اس قصہ کو ضرور بیان کروں ایراء دیں گے۔ آپ ہیں اور لوگ جو آپ ہیں اور لوگ جو آپ ہیں اس کو سے۔ گوگوں سے جو کہیں اور لوگ جو آپ ہیں ہیں اس کو سے۔

جب آپ اہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو قصہ سنایا۔ انہوں نے تعجب کیا اور کہا: اے مجمدا اس کی کوئی نشانی بھی ہے۔ (جس سے ہم کو یقین آئے) کیونکہ ہم نے ایسی بات بھی نہیں سنی۔ آپ ایس کی نشانی یہ ہے کہ میں فلال وادی میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر گزراتھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا میں نے ان کو بنایا تھا۔ اس وقت میں شام کی طرف جارہا تھا۔ (یعنی سفر معراج کا آغاز تھا) پھر میں واپس آیا اور جب خبخان میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا واپس آیا اور جب خبخان میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا ان کے ایک بر تن میں پانی تھا اور انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا میں نے ڈھکٹا اتا رکس کا پانی بیا پھر اس کا طرح بر تن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ کر راس کا پانی بیا پھر اس کا طرح بر تن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ

چوبیسوال واقعہ: "معراج کا قصہ سننے کے بعد سننے والول کے ساتھ کیامعاملہ ہوا"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جب نی ﷺ کورات ہی رات مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ توضیح کو لوگوں ہے تذکرہ فرمایا۔ بعض جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہوگے اور بعض مشرکین حضرت ابو بکر رہے ہے ہیں کہ جھے کورات ہی رات بیت گئے اور کہا: اپنے دوست کی بھی پچھ خبرہے کہتے ہیں کہ جھے کورات ہی رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر رہے ہے ہیں کہ جھے کو رات ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے فرمایا: اگروہ کہتے ہیں توٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے گئے کیاتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس کے اور صبح ہیں توٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے گئے کیاتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس کے اور صبح ہیں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں؟ لیاس صبح یاشام کو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے پاس صبح یاشام کو صدیق رکھا گیا۔ (رواہ الحام فی المتدرک وابن اسحاق)

قُالْرُونَ: اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاگنے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوئی ورنہ اگر آپ ﷺ نیند کا دعوی فرماتے تووہ ایسی عقل سے دور بات بھی نہ تھی کہ بعض لوگ مرتد ہوجاتے۔

پجیسوال واقعہ: "واقعہ معراج کے بارے میں کفار کا سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا"

مضرت الوہريره رضوطية سے روايت ہے كہ رسول الله على نے فرمايا: ميں نے اپنے آپ كو حطيم ميں ديكھا كہ قرايش مجھ سے ميرے سفر معراج كے متعلق لوچھ رہے اپنے آپ كو حطيم ميں ديكھا كہ قرايش مجھ سے ميرے سفر معراج كے متعلق لوچھ رہے

المبارك ميں حضرت بلال رضي افان تہجد كے وقت ميں آئى ہے۔ دوسرى بات بيہ ثابت ہوتى ہے كہ معراج جسمانی تقى ورنہ لوگوں كے جھٹلانے كى

دو سرن ہات ہوں ہے کہ سرای جسمای کاورنہ کو کون کے بھٹلانے کی اوجہ کہ کوئی وجہ نہ تھی ۔ اس جھٹلانے کی وجہ سے آپ کے یہ جواب دینے کی کیا وجہ کہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نیند کی حالت میں ہے کہ نیند کی حالت میں عقل سے بہت دور چیز کادعوی بھی قبولیت کی گنجائش رکھتا ہے۔

تيسري بات بيہ ہے كه سيرة ابن ہشام ميں جن قافلوں كاذكر ہے ظاہرًاوہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بیبیقی کی روایت میں جن کاذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے كيونكه ان دونوں ميں سے ايك قافلہ پہنچ گيا تھا اور دوسراتنعيم كى طرف آيا ہواملا اور تیسرے کے متعلق شام تک نہ آنا اور سورج کا اس کے آنے تک رک جانا مذکور ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیران دونوں کے علاوہ تیسرا قافلہ ہے۔ مواہب میں بغیر سند کے دونوں قصے لیعنی اونٹ کے بھاگنے اور خاکی اونٹ کے آگے چلنے کے ایک ہی قافلہ کی طرف منسوب کئے ہیں توغالباً ایسامعلوم ہوتاہے کہ یہ تینوں قافلے ایک ہی قافلہ کے مکڑے ہیں یہ اور وہ قصہ دو جماعتوں میں ہوئے اور تبیسرا قافلہ وقت پہ نہ آنے کا اور سورج کے رک جانے کا تبیری جماعت کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ یہ سب ایک ہی قافلے کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ اس لئے دونوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کرنابھی صحیح ہوسکتا ہے۔ سورج رک جانامیں کوئی اشکال نہیں اس لئے نہ انکار کی وجہ ہوسکتی ہے اور سورج رک جانے کاعام چرچا اس لئے نہ ہوا کہ تھوڑی دہر کے لئے سورج رک گیاہو گا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگ۔

(اوربیہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی کہ آپ کی واپسی براق پر ہوئی تھی یا کسی طرح ہوئی تھی اگر کسی کو معلوم ہوجائے تو اس جگہ حاشیہ کا نشان بنا کر اس میں لکھ دے۔)

تذكرة الحبيب عظف

غلطبات کی تصدیق نه کریں گے۔

بیت المقدس کا اپنی جگہ پررہ کر نظر آنا یا دار عقیل کے پاس آگر رکھاجانا یا اس کی نصویر کا سامنے آجانا۔ ان روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نصویر کا سامنے آجانا۔ ان روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ وہ دار عقیل ہے۔
نے بیت المقدس کی تصویر کو سامنے کر دیا اور تصویر جس جگہ نظر آئی وہ دار عقیل ہے۔
کیونکہ بیت المقدس کی تصویر بالکل بیت المقدس ہی جیسی تھی اس وجہ سے بیت المقدس کا سامنے آنا فرمایا۔ اب یہ اشکال بھی ختم ہوگیا کہ اگر بیت المقدس بیباں آتا تو ابن جگہ سے آنی دیر غائب ہوتا اور الیسی عجیب بات تاریخ میں منقول ہوتی۔



of the purish of back and the contract of the first of the

and the first time of a facility of the first of the facility of the facility

تے۔ انہوں نے جھے سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھیں جن کو میں نے (ضرورت نہ سجھنے کی وجہ سے) یاو نہ کیا تھا تو مجھ کو اس قدر تھکن ہوئی کہ الیم بھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا کہ جو جو وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں بیت المقدس کو دیکھ کربتا تا تھا۔ (رواہ سلم کذا فی المشکوة)

احمد اور بزازنے حضرت ابن عباس بھی ہے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا بیہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھا گیا اور آپ نے ساری بات بیان فرمائی۔

ابن سعد نے اُمّ ہانی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس تضویر کی شکل میں میرے سامنے آگیا اور میں ان لوگوں کو اس کی علامتیں بتلا رہا تھا اور اُمّ ہانی کی ای حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ ﷺ بوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ ﷺ بوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں: میں نے ان کو (غیر ضروری ہونے کی وجہ سے) گنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: بس میں اس کو دیکھتار ہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتا جاتا تھا۔ ابو بعلی فرماتے ہیں: بس میں اس کو دیکھتار ہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتا جاتا تھا۔ ابو بعلی کی روایت میں ہے کہ یہ لوچھنے والاً مطعم ابن عدی جبیر بن مطعم کا والد تھا۔

ال کودکیھا ہے۔ آپ اللہ الموران معلوم ہوتا ہے کہ سفرجا گئے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوا متھا۔ ورنہ یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت البربکر رفز کھا ہے نے آپ المحقدس کے متعلق سوال کیا؟ کہ آپ بیان فرمائے کیونکہ میں نے المقدس کے متعلق سوال کیا؟ کہ آپ بیان فرمائے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ المحلی بیان فرمائے شے اور البوبکر دفیلی اس کی تصدیق کرتے جائے ہے۔ آپ المحلی نے فرمایا: البوبکر اتم صدیق ہو۔ (کذافی سرہ ابن ہشام)

ابوبکر رضی المجانی کے بوچھے میں کوئی حرج نہیں تھاکیونکہ ان کا بوچھناشک وامتحان کے لئے نہیں تھاکیونکہ ان کا بوجھناشک وامتحان کے لئے نہیں تھابلکہ اس لئے تھا کہ کفار س لیں اور کفار کو حضرت ابوبکر پر اس بات میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے میں اور یہ اطمینان تھا کہ بیہ ظاہری بات میں

## واقعه معراج سے متعلقه فرائد

چونکہ یہ نہایت عظیم الثان واقعہ ہے اس لئے دوسری فعلوں کے خلاف (کہ ان کی متعلقہ فوائد کو حواثی میں لکھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں مذکور ہوا اس واقعہ کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن میں اختصار کے ساتھ لکھنا اچھا معلوم ہوا یہ فوائد دو قسم کے ہیں ایک فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا دوسرے فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات دوسرے فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات میں قسم ثانی علمیات ہیں۔

# قسم اول فوائد حكميه

① احادیث معراج میں مذکورے کہ آپ علی کاسینہ مبارک چاک کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینہ کی طرف دیکھنا درست ہے گو فرشتے مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں۔ مگران کاذکر شریعت میں مذکر کے صیغہ سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہیں۔

احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جب کہ بھروسہ اللہ تعالی برہی ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے جب کہ بھروسہ اللہ تعالی برہی ہو۔

جب جریل العَلَیْ الله کی العَلِی الله کار العلی الله می این انام بتایا که جریل ہوں یوں نہیں کہا کہ «میں "اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پوچھے والے کے جواب میں ادب یمی ہوا کہ اس طرح پوچھے والے کے جواب میں ادب یمی ہوتا ایک حدیث میں اس کو منع صرف میں کہنا اکثر اوقات بھی انے کے لئے کافی نہیں ہوتا ایک حدیث میں اس کو منع بھی فرمایا ہے۔

﴿ اوراس سے اجازت طلب کرنے کامسکہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گووہ مرد اندر ہی ہے بلا اجازت داخل نہ ہونا چاہئے۔

شرت ابراہیم القالی الی بیت المعمورے کم رلگائے بیٹے تھے اسے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ سے سرلگانا اور قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے اگرچہ ہمارے لئے ادب ہی ہے کہ بلا ضرورت ایسانہ کریں۔

﴿ آدم العَلَيْكُ واَئِينِ طرف دہم کم کر ہنتے تھے اور بائیں طرف دہم کر روتے تھے اس سے اولاد پر والد کی شفقت ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کی خوش حالی پر خوش ہو اور بدحالی پر غمگین ہو۔

ک حضرت موئی النظافی لئے کہہ کرروئے کہ ان کی اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے چونکہ یہ رونا اپنی امت پرغم وحسرت اور ہمارے پیغیر وظافی کی کثرت تا بعین پر غِنظہ (رشک) کے طور پر تھا اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے امور میں غبطہ بہند میرہ ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کریہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے یہ نعمت چا جانے کی تمنانہ کرے ورنہ یہ حسد ہاور حرام ہے۔

(بیہ فوائد امام نووی شارح مسلم نے لکھے ہیں۔ان کے علاوہ پچھ اور فوائد بھی جو خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں۔) خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں۔)

﴿ جریل العَلَیٰ نے آپ علی کی سواری کی رکاب بکڑی اور میکائیل العَلَیٰ نے آپ علی کی سواری کی رکاب بکڑی اور میکائیل العَلَیٰ نے آپ علی کی سواری کی لگام تھامی اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے اپنے خدام سے ایسا کام لے یا کوئی محبت کرنے والا صرف اکرام و محبت سے یہ کام کرے تو اس کو قبول کر لینا جائز ہے البتہ تکبر کے لئے نہ ہو۔

آپ ﷺ سے بھی مقامات متبرکہ (برکت والی جگہوں) میں نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھناموجب برکت ہے بشرطیکہ اس مقام سے کسی

(۱) آپ ای جب آسان پر پنچ تو فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام نے آپ ایک کو مرحبا کہا اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام اور خوشی کا اظہار اس کے آنے پر مطلوب ہے۔

آپﷺ نے آسانوں میں خود انبیاء علیہم السلام کوسلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ
 آنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہو۔

آپ ﷺ نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لئے دعا فرمائی اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعاکی فضیلت معلوم ہوئی۔

(آ) حضرت موی الکین نے آپ ایک کو مشورہ دیا کہ نماز کے عدد میں کی کی درخواست کیجئے اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیرخوابی کرنا امر مطلوب ہے گوجس کو مشورہ دیاجائے وہ اپنے سے رتبہ میں بڑاہی کیول نہ ہو۔

ا آپ ایس کے نماز میں کمی کی درخواست کی اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورہ قبول کرلینا بہند میرہ ہے۔ قبول کرلینا بہند میرہ ہے۔

ا حضرت أمّ ہانی دی ایک ایک ایک ایک ایک سے عرض کیا اس قصد کولوگوں سے بیان نہ فرمائیں جیسا کہ واقعہ ۲۲ میں فدکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہے اس کوظاہر نہ کیا جائے کیونکہ ان کے مشور سے کا حاصل ہی ہے۔

ﷺ بھر آپ ﷺ کے جواب سے معلوم یہ ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے لیعنی جوامر
دین میں ضروری نہ ہواس کوظاہر نہ کیاجائے اور ضروری میں فتنہ کی پروانہ کی جائے۔

اس حضرت ابو بکر نظافہ نے حضور ﷺ سے بیت المقدس کے حالات پوچھے جس کی خرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے سے کفار اعتبار کریں گے جیسا کہ واقعہ ۲۵ میں نہ کور ہے۔

ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق و اہل باطل کے در میان بات چیت کے وقت حق کی تائید پیس گفتگو بیس ظاہرًا مخالف کا طرفدار بن جانا جائز ہے۔

تائید پیس گفتگو بیس ظاہرًا مخالف کا طرفدار بن جانا جائز ہے۔

یہ کل پچتیں فوائد ہوئے۔

مخلوق کی تعظیم مقصودنہ ہوخوب مجھ لونازک بات ہے۔

العلیم ا

آپ ﷺ نے بعض اعمال پر لوگوں کو ثواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے وربعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شرے بچنا معلوم ہوتا ہے۔

ا آپ ایسے نے بیت المقدی میں داخل ہو کر نماز پڑی اس سے تحییۃ المسجد کامسنون ہونا ثابت ہوا۔

ا آپ الحظی بیت المقدس میں امام بنائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدی کی افضل ہے۔

ا تمام انبیاء علیهم السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالی کی نعمتوں کو شکر اور تحدیث بالنعمة (نعمت کو بیان کرنے) کیلئے کرے تو پہند بیرہ ہے۔

© آپ بھی کو بیاں گی تو کئ قسم کے مشروبات آپ بھی کے سامنے حاضر کئے گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنامہمان کے لئے جائز ہے۔

ان بر تئوں کے پیش کرنے کامقصد امتحان ہو تو اس سے بیر بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔

© فرشے آپ ﷺ کودونوں طرف گھیرے ہوئے تھے جیسا کہ دسویں واقعہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لئے خادم دونوں طرف گھیرے ہوں تو ہرانہیں پاک ہونے اور تعجب کے لئے استعال کیاجا تاہے کیونکہ اس طرح لے جانا بھی عجیب مضا اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بتانے والا تھا۔ اس لئے سجان سے شروع کرنا مناسب ہوا۔ اس لئے احقرنے ترجے میں لفظ "عجیب طور پر" کوظاہر کر دیا۔ صحاح میں ہے کہ یہ جانابراق پر ہوا تھاجس کی برق رفناری بھی عجیب فقی۔

دو ممری بات: مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، آگے آسانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ بھی دونوں لفظ اسراء اور معراج مسجد اقصی تک آنے اور آسانوں پر جانے کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔

تنبیسری بات: آیت میں بعبدہ کہنے ہے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ ﷺ کی قربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار خربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار ہے۔ دوسرے اس عجیب معجزہ کی وجہ ہے کوئی آپ کو خدانہ مجھ بیٹھے۔

چوتھی بات: مسجد حرام مکہ کو بھی کہتے ہیں اور بیاں دونوں معنی سیجے ہوسکتے ہیں افر بیاں دونوں معنی سیجے ہوسکتے ہیں الینی مسجد حرام اور مکہ دونوں مراد ہوسکتے ہیں) کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اُمّ ہائی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد مدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اُمّ ہائی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد کہ رہوں)۔

پانچوس بات: مسجد اقصی کانام مسجد اقصی اس لئے رکھا گیاہے کہ اقصی کے عتی عربی میں "بہت دور" ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ سے بہت دورہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی رکھا گیا۔

چھٹی بات: آپ ﷺ کو لیجائے بغیر بھی یہ تمام عَائبات آپﷺ کو دکھائے

# تفسيرآية الاسراء

#### إِسْمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّظْنِ الرَّحْمَ

سُبْحَانَ الَّذِی اَسُوی بِعَبْدِهٖ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ اَلْحَوامِ إِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِی بَارَکُنَاحُولَهُ لِلُورِیَهُ مِنْ الْیَاتِنَا- إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْوُ ﴾ الْاَقْصٰی الَّذِی بَارَکُنَاحُولَهُ لِلُورِیَهُ مِنْ الْیاتِنَا- إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْوُ ﴾ ترجہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپ بندے (محمد اللہ علی اللہ عام کو) ہم نے مسجد اقصی تک (عجیب طورت) لے گیا۔ جس کے آس پاس (ملک شام کو) ہم نے (دینی اور نیوی لخاط ہے) بابر کت بنایا ہے۔ (دینی برکت یہ ہے کہ ورخت، نہریں اور پھل پھول کرام علیہم السلام مدفون ہیں اور دیوی برکت یہ ہے کہ ورخت، نہریں اور پھل پھول بہت زیادہ ہیں۔ غرض مسجد اقصی تک اس عجیب طریقے سے اس لئے گئے آتا کہ ہماس بندے کو اپنی قدرت کے عائبات وکھائیں۔ (جن عائبات میں سے پچھ تو یہ ہیں کہ اتی بندے کو اپنی قدرت کے عائبات وکھائیں۔ (جن عائبات میں اسلام کودیکھنا اور ان کی بنیں سننا اور پچھ عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے باتیں سننا اور پچھ عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے عائبات ہیں۔)

بے شک اللہ تعالی بہت سننے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی باتوں کو سنتے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو السی عزّت و مرتبہ کا مقام عطا فرمایا۔)

ڤَاوگره : بيهاں چند باتيں ذہن نشين کرنی چاہئيں۔ مهمل

مہلی بات: (آیت کو سجان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) سجان برائی سے

جاسكتے تھے ليكن آپ كو ليجانے ميں اور سوارى كرانے ميں زيادہ اكرام اور اظہار شان 

سمأتوس بات: رات كولے جانے ميں يہ حكمت ہے كه رات خاص تنهائى كا وقت ہے۔رات کے وقت بلانا زیادہ خصوصیت کی نشانی ہے۔

آتھویں بات: مسجد اقصی سے مراد صرف اقصی کی زمین ہے۔ کیونکہ تاری سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسی العلیق اور حضور عظی کے درمیانی زمانہ میں مسجد کی عمارت منهدم كروى كئ تقى سوال يه بوتا ہے كه جب مسجد نبيس تقى تووماں كيوں لے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو اصل زمین ہی ہوتی ہے مسجد کی عمارت تو تبعًا مسجد ہوتی ہے۔اس مسجدے مراد مسجد کی زمین ہی لی گئی ہے۔

ووسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفارنے آپ علی سے مسجد کے بارے میں سوالات كئے اور حضور عليه الصلاة والسلام نے جواب بھی دیئے توجب مسجد نہيں تھی تو یہ سوالات وجوابات کیسے ہوئے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ منہدم (گری ہوئی) عمارت ہی کی ہیئت وصورت کے بارے میں سوال کیا ہو گایا مسجد اقصی کی زمین کے آس پاس لوگوں نے مسجد اقصی کے نام سے عمارتیں بنائی تھیں۔مکن ہے ان عمار تول کے بارے میں سوال کیا ہوگا۔

لوس بات: يهجمله "الذي باركنا"كه "، تم في اسك آس باس كوابركت بنايا ہے" مسجد اقصی کی تعریف میں بڑھایا ہے۔ جب آس پاس کاعلاقہ باوجود مسجد نہ ہونے کے بابر کت تھا تومسجد میں کتنی زیادہ برکت ہوگی۔مسجد اقصی کے آس پاس دو قسم کی برکتیں ہیں (دینی و دنیوی) دینی برکت دنیاوی برکت سے زیادہ ہے (دینی اور دنیاوی برکت کا بیان گزر چکا ہے) مزید دنی برکت یہ کہ اکثر انبیاء کرام کی عبادت کا بیت المقدس مرکزرہاہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات بیا کہ

مسجد اقصی میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تو اس سے بھی وہاں دینی برکت خوب

وسوس بات: "لنريه من اياتنا" كه "تأكه جم اس بندے كو اين كچھ نشانيال و کھائیں "کسی چیز کونشانی کہنا ہے اس کے بڑے ہونے اور باکمال ہونے کی علامت ہے۔ خاص طور پر آسان میں جو نشانیاں دیکیصیں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے جوملا قات ہوئی، یہ نشانیاں زمین کی نشانیوں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ اللے کے مسجدے آگے لے جایا گیا آگے لے جانے کوصاف طور سے بیان نہ فرمانا اس وجہ سے کہ معراج عجیب واقعہ ہے کہیں اٹکارے کافر نہ ہوجائے۔ بيراللد تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے۔

كيار جوك بات: "انه هو السميع البصير" كه "الله تعالى بهت سف اور بڑے دیکھنے والے ہیں" کے بڑھانے کافائدہ ہوسکتاہے کہ معراج کے جھٹلانے والول کوڈرانامقصود ہے کہ ہم تمہارے جھٹلانے اور تمہاری مخالفت کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ال لئے تم كو خوب سرادي كے-

بارجوي بات: "لنريهمن آياتنا" كابعد "انههو السميع البصير" فرمايا گیاہے یہ اشارہ ہے کہ رسول الشر ﷺ نے اگرچہ تمام چیزیں دیکھ کی ہیں لیکن وہ ہم ے علم میں برابر نہیں ہوگئے۔ کیونکہ ہم نے ہی ان کو یہ عجائبات و کھائے ہیں۔ ووسرے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھے نشانیاں دیکھیں ہیں اور ہم (اللہ تعالیٰ) بغیر کسی کے و کھائے دیکھنے، اور بغیرسی کے سنائے سننے والے ہیں۔

تیرچوس بات: ان آیات میں صرف مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے۔ مسجد اتصی کے اندر جانے کا ذکر احادیث میں ہے۔آپ علی مسجد کے اندر تشریف لے

البيسوس بات: تمام علاء كاس مين اختلاف م كدآب الله تعالى كو شب معراج میں دیکھا تھا یا نہیں۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں روایت میں تاویل ہو سکتی ہے۔جن روایات میں دمکیمنا آیا ہے اس کامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ دمکیمنا دل سے ہواور جن روایات میں کہ دیکھنا آیا اس کا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ خاص دیکھنے کی تفی ہو کہ جس طرح قیامت کے دن جنت میں جس طرح دیکیسیں گے اس کے مقابلے میں یہ د كيمنابهت تحور اب الرجه ديمينا توب جس طرح جشفے كے بغير بھى ديكھا جاسكتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے لیکن جو دیکھنا جشفے کے ساتھ ہے وہ زیادہ واضح ہے۔

بيبيوس بات: بعض لوگوں كويہ خيال مواكم حضرت ابراجيم العَلَيْكُلا كے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین آسان کی نشانیاں ان کو دکھائیں اور بیہاں رسول الله على ك بارے ميں فرمايا كہ ہم نے آپ كو كچھ نشانياں وكھائى ہيں۔ يعنى ابراجيم العَلَيْ كُو زياده وكهائين اور حضور العَلَيْ فَلَا كُوكُم وكهائين اس سے حضرت ابراجيم العَلِيْ كَافْسِيات معلوم بوتى ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ زمین آسمان کی نشانیاں ساری نشانیاں توہیں ہیں (بلکہ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں) دوسری بات یہ ہے کہ رسول الله الله کوجو تھوڑی نشانیاں دکھائی ہیں وہ ان نشانیوں سے جو حضرت ابراہیم التکلیکالی کو دکھائی کنیں رتبہ میں

اکیسوس بات: بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آئی جلدی اور تیزی کے ساتھ آئی دور جانا اور آناکیے ممکن ہے۔جواب یہ ہے کہ بعض ستارے بہت بڑے ہیں لیکن انتہائی تیزیں۔اس سے معلوم ہوا کہ تیزی کی حد نہیں ہے۔

بالتيسوس بات: بعض لوگوں كاخيال بكر آسان كے نيچ ہوائيس بادر كرى بہت زیادہ ہے۔جسم وہاں سلامت نہیں رہ سکتا۔ (بلکہ جل جاتے گا)

كة اور انبياء عليهم السلام علاقات موكى اور نمازيس آپ على ان كامام نيد چود ہوس بات: اس آیت میں مسجدے آگے آسانوں میں جانے کاذکر صاف طورے نہیں ہے اگرچہ اشارہ موجود ہے۔اس سے زیادہ سورۃ النجم کی آیت و لقدراہ نزلة اخرى عندسدرة المنتهى من آسانول پرجائے كاذكر صاف طور سے موجود ہے۔ سورۃ بخم میں ہے کہ آپ عظا نے جریل العلیمالا کودوسری مربتہ سدرۃ انتی کے پاس دیکیاہے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ عظی سدرہ انتی تک گئے تھے۔

سولہوس بات: الله تعالى نے جتنے اہتمام سے معراج كاقصہ بيان فرمايا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرایک انتہائی عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اگر بیر واقعہ نیند کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا توبہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ (نیند میں تو ایسے واقعات عام انسانوں کے ساتھ بھی پیش آسکتے ہیں۔)

سترجوس بات: آیت میں بعبدہ کالفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ لیعنی اللہ تعالی اپنے بندے کولے گئے۔ اس کے معنی ایسے ہی ہیں جیسے کہاجا تا ہے فلال كاغلام آيا تواس كامطلب يي موتاب كروه غلام جاكني حالت ميس آيا-

آخهار جوس بات: اگريه واقعه خواب كى حالت ميں ياروحاني طور پر بوتا توجب كفارنے معراج كو جھٹلايا تھا يابيت المقدس اور اپنے قافلے كے حالات بوچھے تھے (جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔) توآپ عظاس وقت بہت آسانی سے جواب دے دیتے کہ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔جوتم الیبی باتیں کررہے ہو۔ بلکہ آپ ﷺ توبیت المقدس کی بیئت و کیفیت بیان کرنے کی فکر میں پڑگئے تھے جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ اور اس فکر پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ ایس کے سامنے کر دیا۔ آپ نے بتادیا۔(رواہ کم)

تيكرة الحبيب الخطف

بھی نہیں کیا۔

ورآپ ﷺ کو بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنا امام و پیشوا اس طرح بنایا جس طرح مخدوم خادموں کا امام و پیشوا ہوتا ہے۔

اور (آپ ﷺ کی ترقی میں سے یہ بھی ہے کہ) آپ ﷺ سات آسانوں کوجوایک دوسرے پر ہیں طے کرتے جاتے تھے۔ فرشتوں کے الیے لشکر کے ساتھ جس کے سردار اور جھنڈا اٹھانے والے آپ بی تھے۔

(آپ ﷺ بلند درجه کی طرف ترقی کرتے رہے اور آسانوں کو ملے کرتے رہے)

یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اتن ترقی کی کہ کوئی آگے بڑھنے والامنزل سے اتناقریب نہ

ہوا اور نہ ہی کوئی بلند مرتبہ کوچا ہے والا اتنابلند مرتبہ حاصل کرسکا۔

(جب آپ الله تعالی کا ترقیات انتهائی درجه کو پہنچ کئیں تو آپ الله تعالی کی الله تعالی کی دجہ سے ہرصاحب مقوم کو بہت (نیجا) کر دیا۔

طرف سے او نیچ مقام کے ملنے کی وجہ سے ہرصاحب مقوم کو بہت (نیجا) کر دیا۔

(یہ ندایا محمد کی اس لئے تھی) تاکہ آپ الله آپ الله کو وہ درجہ حاصل ہوجو آتھوں سے خوب بوشیدہ تھا) اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی) تاکہ آپ الله آپ الله ایکھ بھید سے کامیاب ہوں جو انتہائی بوشیدہ ہے۔



جواب: یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے (آگ میں ہاتھ ٹھیر نہیں سکتا مگر تیزی سے ہاتھ آگ میں سے گزارا جاسکتا ہے۔)

تنگیسوس بات: بعض اوگوں کاخیال ہے کہ آساں ہی نہیں ہے۔ جواب: ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

## من القصيدة

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلًا اِلَى حَرَمِ كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ داجٍ مِّنَ الظُّلَم وَبِتُّ تَرْقٰى اللي أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ قُوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تَرَم وَقُدَّ مَثُكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَآءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى خَدَم وَٱنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِيْ مَوْكَب كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ العَلَم حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعُ شَاوًا لِمُسْتَبِقِ مِنَ الدُّنُو وَلا مَرْقًا لِمُسْتَنِم خَفَضْتَ كُلَّ مَكَانٍ بِالاضَافَةِ اِذْ نُؤدِيْتَ بالرَّفْع مِثْلَ الْمُفْرِدِ الْعَلَم كَيْمَا تَفُوْز بِوَصْلِ أَيَّ مُسْتَتَرٍ عَنِ الغُيُوْنِ وَسِرِّ أَيَّ مُكْتَتَم يًا رَبِّ صُلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا 'اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم ولنختم الكلام على وقعة الاسراء وبالصلوة على سيد اهل الاصطفاء واله واصحابه اهل الاجتباء وما دامت الارض والسماء

آپ ایک بی رات میں حرم شریف مکہ سے حرم محرم مسجد اقصی تک ایسے تشریف کے ساتھ چلاجاتا ہے۔
تشریف لے گئے جیسے چاند تاریکی کے پردہ میں نہایت روشنی کے ساتھ چلاجاتا ہے۔
آپ بھی نے ترقی کرتے ہوئے رات گزاری اور الیسی ترقی کی (اور قرب خداوندی حاصل کیا) کہ اللہ تعالی کے مقرب لوگوں میں کسی نے بھی اس ترقی کے درجہ کو حاصل نہیں کیا بلکہ اس درجہ کی بلندی الیسی تھی کہ کسی نے بھی اس تک پہنچنے کا ارادہ

#### من القصيرة

بِهٖ وَلاَ مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِم وَلَنْ تَرَى مِنْ وَّلِيّ غَيْرَ مُنْتَصِر كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِيْ أَجَم أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حَرْزِ مِلَّتِهِ فِيْهِ وَكُمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِم كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى خَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

1 اے مخاطب! توہر گزنہ دیکھے گا آپ علی کے دوست کوجس کو آپ کی برکت ہے مدونہ چینجی ہواورنہ توان کے کسی شمن کودیجھے گاجس کو شکست فاش نہ ہوئی ہو۔

🕡 آپ ﷺ نے اپی اُمّت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط و شکم قلعہ میں اتارا کہ ان کو کوئی مغلوب ومقہور نہیں کرسکتا جیسا کہ شیرا پنے بچوں کو لے کر اپنی جگہ میں رہتا ہے(کہ کوئی اس کے بچوں کووہاں سانہیں سکتا)۔

😝 جس شخص نے آپ ﷺ کی شان میں گستافی کی۔ کلام اللہ نے کئی مرتبہ اس کو پت و ذلیل کر دیا۔ اور جس شخص نے آپ ایک کی نبوت کا انکار کیا تو کئ مرتبہ پر صحابه كاغلبه موا اور كلام الله نے نجاشی پر اثر كيا-



# - تير ہوي فصل حبشہ کی ہجرت کے بیان میں

یہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت تكليف ديتے تنے،ال وقت آپ ﷺ كى اجازت سے پچھ مسلمانوں نے حبشہ ابجرت ک- حبشہ کاباد شاہ نجاشی نصرانی تھا۔اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح رکھا۔ قریش کے كافرول كواس سے بہت غصر آیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں كو تخفے اور مدایا دے كر نجاشی کے پاس بھیجاناکہ وہ مسلمانوں کو اپنے پاس نہ رکھے۔ان لوگوں نے آگر جب اپنی غرض بیان کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے دربار میں بلا کر ان سے باتیں پوچیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا: ہم لوگ گراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا پیغیبر بھیجا اور اپناکلام ان پرنازل فرمایا توجم راہ راست پر آئے۔وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کامول سے منع کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے کچھ پڑھ کرسناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم شروع کی تو وہ بہت متاثر ہوا۔مسلمانوں کو تسلی دی اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگول کولوٹا دیا۔ (کذافی اتواری حبیب اله)

صریثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ ﷺ کے مدینہ اجرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پہنچی تو ۳۳ آدمی حبشہ سے لوٹ آئے۔ سات تومکہ میں روک لئے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے اور بقیہ نے کشتی کے راستہ غزوہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔ ان لوگوں کو دو ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الهجرتين كهتة بين-

عتبہ اور عتیبہ الولہب کے دو بیٹے تھے۔ (اس وقت دین الگ ہونے کے باوجود نكاح جائز تھا) ابولہب نے بیٹوں سے کہا: اگرتم ان كى بیٹیوں كوطلاق نہ دو گے تومیں تم ے قطع تعلق کر اوں گا۔ان دونوں نے اس کے کہنے پڑمل کیا۔عتبہ نے توالیبی گستاخی كركر آپ كے سامنے جاكر طلاق دى۔ اس كتافى برآپ على نے بدوعا فرمائى۔ اللهم سلط عليه كلبامن كلابك يا الله! اليفي كتول ميس ايك كتااس يرمسلط كرد بجئے۔عتبہ ایک مرتبہ تجارت كے لئے شام جارہاتھا۔رائے میں ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوا۔ ابولہب نے بیٹے کی حفاظت کے لئے تمام سامان کا ایک ٹیلہ بنا کرعتبہ کو اس پر سلایا۔اورسب کو اس کے آس پاس سلایا۔رات کوشیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا۔ مگر ان کے دلوں کی سختی الیمی تقی کہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔

تبسراواقعه: جب بجرت عبشه موئى توحضرت الوبكر صدلق رضي المجانية في عبشه كى ہجرت کا ارادہ کیا۔ مکہ سے نکل کربرک الغماد تک پنچے تھے کہ قارہ قوم کاسردارمالک بن وغنه ملا-ان کو اپنی پناه میں مکہ لے آیا اور نمام کفار قریش سے کہدویا: یہ میری امان میں ہیں۔ کفارنے کہا: ہمیں اس شرط پر منظور ہے کہ یہ گھر میں اور گھرے باہر قرآن او کی آوازے نہ پڑھیں گے۔ حضرت الوبكر صدیق تفریقائه نے بچھ ون ایسانی كيا پھر برداشت نه ہوسکااور او کی آواز سے پڑھناشروع کیا۔ محلّہ کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگیں۔ کفارنے مالک بن وغنہ ہے اس بات کاذکر کیا۔ اس نے حضرت صدیق تضیفیہ ے کہا: اگر عہد کے خلاف کریں گے تومیری پناہ نہ رہے گی۔انہوں نے فرمایا: میں خدا کے سواکسی کی پناہ میں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی - هاظت سے محفوظ رہے۔

جوتها واقعد: جناب رسول الشي اورمسلمان آپ الله على كاته اكثر ي

\_\_ چود ہویں قصل \_\_\_ نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض اہم واقعات کے بیان میں

يبلا واقعد: جب آپ الله يك وى نازل موئى توآپ نے حضرت ضريجه رضى الله تعالی عنها کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ آپ اللہ تعالی عنها کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ ﷺ پروی نازل ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنها، دولت ایمان سے مشرف ہوئیں۔ عور تول میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضى الله تعالى عنها، آزاد جوانول ميسب سے پہلے حضرت ابو بكر صديق رضي الله كول مين حضرت على رضي على المول مين حضرت بلال رضي الله الموات الما و شده غلامول مين حضرت زید بن حارثہ نظر اسلام لائے۔ان کے بعد حضرت عثمان رضوعته، حضرت سعد بن الى وقاص في الله معرت طلح رضي الله معرت زبير رضي اور حفرت عبدالرحمان بن عوف نفي ايمان لائے۔ اور روزانہ لوگ اسلام ميں داخل ہونے

ووسمرا واقعد: جب آپ الله يرآيت "وَانْدِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ" نازل ہوئی۔ ترجمہ: توآپ ﷺ نے صفایباڑی پرچڑھ کر سب لوگوں کو جمع کرے شرک كرنے پر اللہ تعالى كے عذاب سے ڈرایا۔اس وقت ابولہب نے آپ اللی کی شان میں سخت الفاظ کے۔ سورہ تبت ای واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔جس میں ابولہب اوراس کی بیوی کی برائی بیان کی گئے ہے۔اس کی بیوی بھی آپ عظے ہے بہت وشنی رکھتی \_\_\_ پندر ہویں فصل \_\_\_ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے بیان میں

جب نبوت کے تیرہویں سال دوسری بیعت عقبہ ہوئی توحضور ﷺ نے صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا۔ایک دن کفار قریش کے سردار الوجہل وغیرہ دارالندوہ میں جوخانہ کعبہ کے قریب تھا (جس میں کفار جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے) جمع ہوئے۔ بہت دیر گفتگو کے بعد سب نے آپ ﷺ کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش ے ہر قبیلہ سے ایک آدمی لیاجائے اور سب جع ہو کر کسی رات محر اللے کو قتل کرویں۔ بى بأثم جوآب العَلَيْ المَالِيَالِيَ كَ حاى بين، قريش كے سارے قبائل سے الرف كى طاقت نہيں ر کھتے۔اس لئے وہ خون بہالینے پر راضی ہوجائیں گے اور ہم خون بہا آسانی سے اواکر دیں گے۔ اللہ تعالی نے آپ الطالی الله کو اس بات کی خبر دے دی اور علم ہوا کہ آپ بھی مدینہ جرت کرجائیں۔آپ بھی رات کوانے گھر میں تھے، کفارنے دروازہ ور گھرے باہر نکل گئے۔اللہ تعالیٰ کی شان قدرت سے کسی کو نظرنہ آئے۔حضرت بوبكر صديق فَقِيظَة كم كَفَر تشريف لے كئے ،ان كولے كربہت احتياط سے غار ثور ميں جا بَصِيد كفار في محرمين جاكر آب العَليْ إلى ونه وكيها توآب عِلَيْكَ كان شروع كروى ور تلاش كرتے ہوئے غار تور تك چنج كئے۔آپ التيكني كئے عاريس داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دئے تھے۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے: اگر اس میں کوئی

رہے تھے۔اٹل اسلام کی تعداد انالیس تک پہنچ گئے۔ آپ اللہ اور الوجہل بن ہشام دوبڑے سردار تھے۔ آپ اللہ اور الوجہل بن ہشام دوبڑے سردار تھے۔ آپ اللہ اور الوجہل بن ہشام دوبڑے سردار تھے۔ آپ اللہ اور العام سے دعا فرمائی: یا اللہ! دین اسلام کو عمر بن الخطاب یا الوجہل بن ہشام کے اسلام سے کرت عطا فرمائے۔ آپ اللہ کی دعا حضرت عمر من اللہ کے حق میں قبول ہوئی۔ دوسم سے دن حضرت عمر من اللہ مشرف باسلام ہوئے۔ یہ سن انبوی میں ہوا۔

(كذا في تواريخ حبيب اله)

پانچوال واقعہ: آپ اللہ جب طائف سے والیس تشریف لائے کسی کومطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور اُس طلب کیا۔ مطعم نے اُس دیا۔ اور آپ کے ساتھ مسجد میں آیا۔ آپ نے اس برمطعم کا شکریہ اوا کیا۔ (کذافی الشمامة عن اسد الغابة)

من القصيده

لاَ تَعْجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحٍ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِم قَدْ تُنْكِرُ الْفَهُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم قَدْ تُنْكِرُ الْفَهُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا ابَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اگر کوئی حاسد جو تمام کاموں میں ماہر وسمجھدار ہو، رسول الله ﷺ کی (نبوت) کی نشانیوں کا جان بوجھ کر انکار کرے توہر گز تعجب مت کرنا۔

(ال لئے کہ) بھی آنکھ کو در دکی وجہ سے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی اور بھی منہ بیاری کہ وجہ سے سورج کی روشنی المجھی نہیں لگتی اور بھی منہ بیاری کہ وجہ سے میٹھے پانی کے ذاکئے کو بھی ناپیند کرتا ہے۔



تذكرة الحبيب فظفا

جوان تھے۔ مکہ میں قریش کی مجلسوں میں جا کر باتیں سنتے اور رات کو آپ عظما کے حضور میں آگر بیان کردیتے تھے۔عبداللہ بن اربقط رکلی جومشرک تھا رہبری کے لئے نوكرركه ليا تھا۔اونٹنیاں بھی ای کے حوالے كردى تھیں۔وہ تین دن بعد جیسا كمراس كو كها تفا۔ وہ اونٹنيال غاركے پاس كے كرآيا۔ آپ التَكِيْكُارُ اور الوبكر صديق رضيطينه اور عامرین فہیرہ نظافیہ سوارہو کر ساحل کے راستہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب وغریب واقعات پیش آئے ان میں ایک بہت ہی عجیب قصہ اُم معبد کی بکری کے دودھ دینے کا ہے۔ یہ عورت شرفاء عرب میں سے تھی۔اس کا خیمہ مدینہ کے راستے میں تھا۔اور اس کے بعد اُتم مبعد اور ان کا شوہر اسلام لائے۔

مینہ کے لوگ آب العَلِیْ کی تشریف آوری کے خیال سے ہرروز استقبال کے لئے مکہ کے رائے پر آتے اور دوئیر کے قریب والیس لوث جاتے۔جس روز آب العَلَيْ اللَّهِ بَنْجِ اس روز بھی وہ انظار کرے لوٹ چکے تھے کہ اچانک ایک شلے کے اوپرے ایک یہودی نے آپ ایک کی سواری کودیکھااور چلا کر اُن والی جانے والوں كوكها- "يامعاشر العربهذاجدكم" اعربك جماعت! يه تمهاراحظ يعنى خوش تھیبی کاسامان آگیا۔وہ لوگ والیس لوٹے اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں واخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی خوشی کا اس دن اندازہ نہیں ہوسکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں ۔

مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع الْبَدُرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلَّهِ عَلَيْنَا وَجَبَ الشُّكُو ذاع الْمُطَاع بِي جِئْتَ ﴿ بِالْأَمْرِ آيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا 🕕 چود ہویں رات کا بورا روشن چاند ثنات وداع (گھاٹی کانام) سے ہم پر طلوع ہوا۔ 🕝 جب تک اللہ تعالی ہے کوئی دعا کرنے والاباقی رہے گاہم پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرناضروری ہے۔

آدمی جاتا تویه مکری کاجالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر جنگلی اور وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ تُمهرتا- يه كهد كركفار والسي يل كئدالله تعالى في آب عظى ك عفاظت ك لخ مرئ كے جالے اور كبوتر كے انڈے سے ايباكام لياكہ ايك لاكھ لوہے كہ زرہ يہنے جنگى جوانوں اور مضبوط قلعوں سے بھی نہ ہوتا۔ قصیدہ بردہ کے اشعار میں اس طرف اشارہ

وَكُلُّ طَوْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِى وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ إِرَم خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُم مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْأَطُم وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَمٍ فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرِمَا ظَتُوا الْحَمَامَ وَظَتُوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى وِقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ

- 📭 میں اس خیرو کرم کی تسم کھاتا ہوں جس کوغار تورنے جع کر رکھاتھا (حضور ﷺ اور حضرت ابوبكر صديق في الله عال مين تھے كه كفار كى آنكھ آپ الله كو ديكھنے سے اندهی تھی۔
- 🕜 آپ عظظ سرایا صدق تصاور حضرت صدیق غارے بٹے نہیں اور کفار کہتے تھے کہ غارمیں کوئی بھی نہیں۔
- 🕝 لیس انہوں نے گمان کر لیا کہ کبوتر انسان کے گرد نہیں رہتے (اور انہوں نے انڈے ہیں دئے) اور مکڑی نے آپ عظی پرجالا ہیں بنا۔
- الله تعالى كى حفاظت وحمايت نے آپ ﷺ كود مرى زره پينے اور بلند قلعوں ميں یناه گیر ہونے سے بیروا کر دیا تھا۔

آب الله تين دن تك غار مين رب- عامر بن فهيره جو حضرت الوصداق فظيه کے آزاد کردہ غلام تھے غار کے قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔وہ بکرایوں کا دودھ نى الطَلِينُ الرَ الوبكر صداق رضي المنظمة كويلاجاتے تھے۔ الوبكر صداق كے بيٹے عبداللہ جو

#### من الروض

وَلْيَهْنِهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ مَنْقِبَةٌ . شَرِيْفَةٌ مَا حَوَاهَا قَبْلَهُ بَشَرٌ وَهَاجَرًا مِنْهُ لَمَّا حَاوَلاً سَفَرًا لِطَيْبَةٍ وَّتَنَا هَى عِنْدَهَا السَّفَرُ فَسَلْ سُرَاقَةً مِنْهُ إِنْ تُرِدْ خَبَرًا وَأُمَّ مَعْبَدَ يَجْلُو مِنْهُمَا الْخَبَرُ طَابَتْ بِهِ طَيْبَةٌ لَمَّا اَقَامَ بِهَا وَفَاحَ حِيْنَ اتَاهَا نَشْرُهَا الْعَطِرُ طَابَتْ بِهِ طَيْبَةٌ لَمَّا اَقَامَ بِهَا وَفَاحَ حِيْنَ اتَاهَا نَشْرُهَا الْعَطِرُ طَابَتْ بِهِ طَيْبَةٌ لَمَّا اَقَامَ بِهَا وَسَلِّمْ ذَائِمًا اَبَدًا يَا رَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

- آپ ﷺ کوغار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت کی الی منقبت شریفہ
   مبارک ہوجس کو آپ ﷺ سے پہلے کسی بشرنے حاصل نہیں کیا۔
- و دونوں صاحبوں نے اس غارہے نکل کر ہجرت کی جب کہ مدینہ کے سفر کا ارادہ کی اور دہ سفر مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا اور دہ سفر مدینہ پہنچ کرختم ہوگیا۔
- و أكر يجم خرمعلوم كرنا موتوسراقد اور أم معبدت آپ التكنيكاز كاحال بوچهو-ان دونول سے خرظا بر موگ -
- اپ العلیم العلیم المالی العلیم المالی العلیم المالیم المالیم العلیم العلیم العلیم العلیم العلیم المالیم المالی العلیم المالی العلیم المالی المالیم ال



اے نی اجو ہم میں بھیج گئے ہیں آپ ﷺ ایسا تھم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔

ثنیات الو داع کے معنی رخصت کی گھاٹی ہے۔جومسافر مکہ کی طرف جاتا تھا تو مدینہ والے اس کورخصت کرنے کے لئے ان گھاٹیوں تک جایا کرتے تھے۔

بعض نے کہا کہ شنیات الوداع (مکہ کی طرف نہیں بلکہ) شام کی طرف ہے اور یہ اشتعار تبوک سے آپ التیکی کی واپسی کے وقت پڑھے گئے۔ میں کہنا ہوں کہ اگر دونوں طرف (یعنی مکہ اور شام کی طرف ایسی گھاٹیاں ہوں اور دونوں پرلوگ رخصت مرف الحرف التی گھاٹیاں ہوں اور دونوں پرلوگ رخصت کرنے جاتے ہوں) اس وجہ سے دونوں کانام شنیات الوداع پڑگیا ہو۔اور مکہ اور شام دونوں سے آتے وقت یہ واقعہ ہو تو بھی کیا حرج ہے۔

آپ الله کی عربی کے دن ربیج الاول میں اور بعض کے بقول صفر کے مہینہ میں تربین سال کی عربی چلے تھے۔ بیربی کے دن بارہویں ربیج الاول کو مرینہ پنچے۔ مدینہ بہنچ کر قبامحکہ میں جوشہر کے کنارہ سے بچھ دور بنو عمرو بن عوف کی منازل میں ہے چودہ دن قیام فرمایا۔ تیسر ہے دن حضرت علی خرالیا ہم بھی اما نتیں ادا کر کے آپ اللی کی آرزو بیاس آگے۔ بھر آپ التیک کی آرزو میں منازل میں ہوں آگے۔ بھر آپ التیک کی آرزو کر رہ شمی کہ آپ التیک کی تمارے محلہ میں قیام فرمائیں۔ جب آپ التیک کی آرزو کر رہ قبیلے کے لوگ آپ التیک کی ساتھ تھے۔ اپنے اپنے ہاں تھم ہے جہاں بیٹھ تھے۔ آپ التیک کی دہاں قیام کروں گا، او نمنی چلا ای طرف سے حکم ہے جہاں بیٹھ جائے گی دہاں قیام کروں گا، او نمنی چلا ایں جگہ بیٹھی جہاں آتی مسجد نبوی کا منبر جائے گی دہاں آبیا میروں گا، او نمنی چلا ای جگہ بیٹھی جہاں آتی مسجد نبوی کا منبر ہائے گا دہاں اتیارا گیا۔ آپ التیک کی نے ان کے گھر قیام فرمایا، بھر آپ کی نے وہ زمین سامان اتارا گیا۔ آپ التیک کی اور دہاں مسجد کی تعمیر شروع فرمائی۔

(كذافي تواريخ حبيب اله وزاد المعادوغيرها)

(كذا في تواريخ حبيب اله)

تغیبرا واقعہ: مدینہ طیبہ میں بیئر رومہ (ایک کنوال ہے) اس کا پانی میٹھا تھا۔
دوسرے کنوول کا پانی کھاراتھا۔اس کا مالک ایک یہودی تھاجو پانی بیچا کرتا تھا۔اس
وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوشخص بیر
رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لئے جنت ہے۔
حضرت عثمان دی وقائی کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور وقف کر دیا۔
(کذافی تواری خوبیب الہ)

#### من القصيرة

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيْبِ فِي الْيَتُم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم عَلَى اللهِ عَلَى حَبِيْبِكَ كَيْ الْمُعْرِي الْمُعْمِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



# -- سولہوس فصل --مدینہ طبیبہ تشریف لانے کے بعد بعض مختلف اہم واقعات کے بیان میں

بہلا واقعہ: مدینہ میں تشریف آوری کے بعد مدینہ میں عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بڑے عالم سے آپ علی سے تین سوال ایک بڑے عالم سے آپ علی کے اس کے اور جواب سے پاکر ایمان لائے۔(کذافی تواریخ حبیب الد)

و الممرا واقعہ: حضرت سلمان فاری کے جو اصل میں فارس کے مجوسیوں میں سے سے ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ بھو کا دین نصاری اختیار کیا تھا۔ علماء یہود اور نصاری سے آخضرت کی کے آنے کی خبرس چکے تھے۔ یہ بات س کر کہ آپ کی خبرس چکے تھے۔ یہ بات س کر کہ آپ کی خبرت چکے کہ راستے میں کئی جگہ بکے ان دنوں ایک یہودی کے غلام ہے۔ حضور کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہوگے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نبوت دیکھ کر مسلمان ہوگے۔ آپ کی خدمت میں ازادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی آزادہ ہوجائیں۔ آپ کی انہوں نے اپنی آزادہ ہوجائیں۔ آپ کی انہوں نے اپنی سودرخت لگائیں اور جب وہ پھل دیں تو آزادہ ہوجائیں۔ آپ کی است مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر اس سال پھل نے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر اس سال پھل کے درخت لگائے۔ ان سب پر اس سال کی کہ آئے۔ ایک انڈے کے برابر سونا مال غنیمت میں آیا تھا۔ آپ کی نے سلمان کی کے کودیا کہ اس پر پھیر دی اور برکت کی دعا

ا کیک کشکر کی روانگی: حضرت عبیده بن الحارث رفظی کو ساٹھ مہاجرین کے ساتھ شوال میں بطن رائع کی طرف روانہ کیا۔

﴿ ایک لشکر کی روانگی: حضرت سعد بن ابی وقاص فَرِیَّی کو بیس مهاجرین کے ساتھ خرار کی طرف جو جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے روانہ کیا تاکہ قریش کے قافلے کو روکیں۔ یہ سب سرئے تھے۔

﴿ عُرُوهُ الْواع: صفر میں غزوہ الواء ہوا۔ اس میں خود تشریف لے گئے۔ الواء مکہ اور مدینہ کے در میان ایک گاؤں تھا اس کو غزوہ وقال بھی کہتے ہیں۔

ابتراء اوان: اسسال اذان كا آغاز موا-

(ع) ام المؤمنين حضرت عاكشه كى رفضى: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهار خصت و حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهار خصت موكر آئيل-

﴿ بِحِالَى جِبَالِكَى كَا مَعَامِلَهِ: فَهَاجِرِينَ وَانْصَارِكَ وَرَمِيانَ بَعَالَى چَارگى كا معالمه ہوا۔

ابنداء جمعه: جعه بحىال سال فرض بوا-

### اجرت كا دوسراسال

اس سال ۱۱ اہم واقعات ہوئے۔

ا غروہ لواط: رہی الاول میں غزوہ لواط ہواجور ضوی کے کنارے میں ایک جگہ ہے۔ قریش کے قافے کو روکنا مقصود تھا گرملانہیں۔

﴿ عُرُوهُ عَشْيره: غزوهُ عشيره (بضم عين) بواجوينع كارے قبيله مدلى ك

# -- سترہویں فصل -آپ ﷺ کے غزدات اور ان کے ضمن میں بعض دوسرے مشہور واقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ

مدینہ طیبہ میں وفات تک آپ ایک آیا کی مدت دس سال دو مہینے ہے۔
جب جہاد فرض ہوا آپ ایک نے کفارے قال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے لگے۔ جس جہاد میں آپ ایک خود تشریف نے گئارے قال شیر (سیرت نبوی کے لکھنے والے) غزوہ کہتے ہیں اور جو لشکر آپ ایک نے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ہر غزوہ و سریہ کا حال تفصیل ہے لکھنا مشکل ہے اس لئے بعض کا بہت مختفر حال لکھا جاتا ہے۔ بعض وہ واقعات بھی لکھے جاتے ہیں جو کسی غزوہ کے زمانے میں پیش آئے۔

#### بجرت كالببلاسال

اس سال ۱۹ جم واقعات موتے۔

🛈 جباد كا فرض بونا: إس مال جهاد فرض بوا\_

(۲) ایک لشکر کی روانگی: حضرت حمزہ نظی کو تیس مہاجرین کے ساتھ قریش کے قافلے کورو کئے کے لئے بھیجا۔ لڙائي نهيس ہوئي۔

﴿ عُرُوهُ سُولِي : بدر کے دومہینہ بعد ذوالجہ میں غزوہ سولی ہواجس کا سبب یہ ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پنچے تو الوسفیان دوسوسوار لے کرجنگ کے ارادے سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے قریب پنچے تو مسلمانوں کو خبر ہوگئ۔ آپ ﷺ خود مسلمانوں کو لے کرچلے کفار بھاگ گئے اور اپنے بوجھ کوہلکا کرنے کے لئے ستوجو کہ زادراہ تھا پھینک گئے۔ ای لئے اس غزوہ کالقب غزوہ سولی ہوا۔

ک غطفان سے غروہ: بقیہ ذی الجہ مدینہ میں قیام فرمایا اس کے بعد نجد کی طرف غطفان سے غروہ کے بقیہ ذی الجہ مدینہ میں قیام کراڑا کی طرف غطفان سے غزوہ کرنے کے لئے چلے اور صفر کے فتم تک وہاں قیام کیا مگر لڑائی نہیں ہوئی۔

﴿ تنبر بلي قبله: الى سال نصف شعبان ميں قبله كى تبديلى ہوئى۔

﴿ فرضيت زُلُوة : روزه فرض ہونے ہے پہلے زکوۃ فرض ہوئی۔

قرضیت روزه: آخرشعبان میں روزه فرض ہوا۔

ا وجوب صدقة قطر: آخررمضان مين صدقه فطرواجب موا-

(البنداء عيدين و وجوب قرباني: عيدين كى نمازاور قرباني اسال مقرر هوئي -

ال بي بي رقيد كى وفات: اى سال بدرواليسى سے ایک دن پہلے آپ اللہ عنها كى صاحبزادى حضرت بي رقيد رضى الله عنها كى وفات ہوئى۔

زمین ہے۔ یہ واقعہ جمادی الاولی و الاخری میں ہوا۔ اس میں بھی قریش کے قافلے کو روکنے کا اراوہ تھاجو مکہ سے شام کو جارہا تھا۔ مگر ملا نہیں یہ وہی قافلہ تھاجس کی واپسی کے وقت آپ ﷺ ووبارہ تشریف لے گئے تھے لیکن وہ نہیں ملاتھا اور غزوہ بدر کا سبب ہوگیا ای لئے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔

ایک کشکر کی روائی: عبداللہ بن جحش اسری رفظیّنه کورجب میں بطن نظلہ کی طرف بھیجا اور اسی واقعہ میں یہ آئیس نازل ہوئیں "یسئلونگ عن الشهو الحوام قتال فیه" (اے محمدا (مسلمان) آپ سے احرّام والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں بوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے)

عُرُوہ بدر ہواجس کالقب بدر کبری : اس سال سب سے عظیم الثان غزوہ بدر ہواجس کالقب بدر کبری ہے۔ رمضان میں آپ بیٹی نے خبرسی کہ قریش کا قافلہ شام سے مکہ جارہا ہے۔ آپ بیٹی صحابہ کولے کرجو تین سوتیرہ تھاس کے روکنے کے لئے چلے بیہ خبر مکہ پہنچ گئی گفار قریش ایک ہزاد سکے آدی لے کر روانہ ہوئے۔ جس قافلہ کوروکئے کے لئے سے وہ دو سرے راستہ سے نکل کر مکہ پہنچ گیا۔ پھر بھی قریش کے لوگ مکہ سے اس لئے چلے کہ بدر میں جاکر ڈیرہ ڈالیس کے اور خوب جشن منائیں گے تاکہ تمام عرب پر ہماری ہیں جو اجا کہ ڈیرہ ڈالیس کے اور مفت میں نیک نامی ہاتھ آئے گی۔ اللہ سروسامان ہمارے مقابلے میں آجائیں گے اور مفت میں نیک نامی ہاتھ آئے گی۔ اللہ تعالی کو اسلام کو عزت دینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل تعالیٰ کو اسلام کو عزت دینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قید ہوئے، اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قید ہوئے ذلیل ورسواہوئے۔ سورۃ الانفال میں بی قصہ ہاس تمام قصہ سے شوال میں فارغ ذلیل ورسواہوئے۔ سورۃ الانفال میں بی قصہ ہاس تمام قصہ سے شوال میں فارغ

@ غزوہ بی میلیم: سات دن بعد بی سلیم کے غزوہ کے لئے تشریف لے گئے مگر

كانام حمراء الاسدير كيا-

شوال وذيقعده وذى الجه بين كوئى واقعه پيش نهيس آيا-

- آ ایک کشکر کی روانگی: جب محرم کاچاند نظر آیا تو طلحه بن خویلدوسلمه بن خویلد کے بارے میں اطلاع آئی کہ اڑنے کے لئے آرہے ہیں۔حضرت ابوسلمہ کوڈیڑھ سومہاجرین و انصار کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجا لڑائی نہیں ہوئی اور مال غنیمت میں مولیشی ہاتھ آئے، وہ کے کرمدینہ آگئے۔
- (ع) ایک اشکر کی روانگی: پانچوی محرم کو اطلاع آئی که خالد بن سفیان ازائی كے لئے لشكر جمع كر رہاہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انيس كو اس كے مقابلے كے لئے بھیجا۔وہ اس کو قتل کر کے اس کا سرلے آئے۔ان کی واپسی اٹھارہ دن کے بعد تنیس
- A سربیہ رجیع: صفرے مہینے میں سربیہ رجیع ہوا۔ قبیلہ عضل وقارہ کے کچھ لوگ کفار کے بہکانے پر دھوکہ دینے کے لئے آپ اللی کی خدمت میں بظاہر مسلمان ہوئے اور در خواست کی: ہارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجئے تاکہ وہ ہمیں دین کے احکام المحائيں۔ آپ اللہ نے دس آدى ساتھ بھيج ديئے۔ جب يہ لوگ قبيلہ ہزيل ك تالاب جس كا نام رجيع تھا پر پنچ تو ان لوگوں نے قبيلہ ہذيل كو مدد كے لئے بلايا اور بدعمدى كرك الوائى كى - بعض اى وقت شهيد موكة جيسے عاصم نظر الله اور بعض بكر لئے كة اوربعد من شهيد كردئے كتے جيے ضبيب في الله
- (P) واقعہ بیر معونہ: ای سال صفرے مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ ہوا۔ یہ قبیلہ ہذیل کی زمین مکہ اور عسفان کے در میان ایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی عامر کا ایک تخص عامر بن مالك جونجد كارہنے والانتھا۔حضور اقدى ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوا

وجدے ذی النورین کہلاتے ہیں۔

( في في فاطمه كا نكاح: بدرى كي بعد حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكا

## هجرت كاتيسراسال

ال سال ۱۱۲ بم واقعات موتے۔

- ا قریش کا ایک اور تعاقب: ریج الاول کے بعد پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے گئے اور نجران تک پنچ۔ رہیج الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے مگر لرائي نبيس موئي بجرمدينه منوره والس آگئے۔
- P غروہ بن قینقاع: بن قینقاع کاجو کہ مدینہ کے یہودی تھے عہد کے توڑنے کی وجہ سے پندرہ دن محاصرہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیا یہ عبداللدين سلام كى برادرى ہے۔
- ( کعب بن اشرف کافل: ای عهد توڑنے کی وجہ سے کعب بن الاشرف ك قتل كاحكم ديا- چنانچ قتل كيا كيا-
- ﴿ عُرُوهُ احد: اى سال شوال كى ابتدا ميس غزوه احد واقع بواجس كاقصه چوتھ پارہ کے پاؤے شروع ہو کرنصف کے کھ بعد تک پہنچاہے۔
- @ غروه حمراء الاسد: غزوه حراء الاسد ہواوہ مکہ سے تیں میل ہے۔جس کا قصہ یہ ہے کہ جب کفار احدے واپس چلے گئے توراستے ہی سے مدینہ لوٹے کا ارادہ كيا-آپ ﷺ يه خرس كرخود صحابه كولے كرروانه بوئے-جب كفارنے يه سنا توڈر كروالى لوث كت-كيونكه آپ الله عمراء الاسد تك پنچ تصال وجه ساس غزوه

آنحضرت ﷺ نے اس قتل کی دیت مقرر فرمائی۔ بنی عامر، بنی نضیر یہود ایوں اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تفا۔اس لئے آپﷺ نے ان کے مشورہ کے بغیر دیت مقرر کرنانہ چاہا اور کی باحث غزوہ بنی نضیر کا ذرایعہ بن۔

قصہ ایوں ہوا کہ جب آپ ایس مینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے توبی قریظہ اور بی نظیر کے یہودی جومدینہ کے باہر الگ الگ محلے میں رہتے تھے آپ ایس عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے آپ کے دیمن کی مددنہ کریں گے۔ جب آپ ایس ویت کے معاملہ میں محلّہ بن نضیر میں تشریف لے گئے اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچ بھا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پھر گرا کر آپ النگائی کو قتل کر دیں۔ آپ النگائی کو وی سے اس باث کی اطلاع ہوگی۔

آپ العَلِیٰ وہاں سے اٹھ کرمدینہ تشریف لے گئے۔ آپ عِلیٰ نے کہلا بھیجا کہ تم نے عہد توڑا ہے یا تو دس دن کے اندر بیباں سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔ آپ عیلیٰ نے ان پر لشکر کشی کی اور ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر مجبور ہوگئے۔ آپ العَلِیٰ نے فرمایا: تمام ہتھیار چھوڑ جاؤاور جتنامال لے جاسکتے ہولے جاؤ۔ بعض لوگ خیبر میں جا بسے اور بعض شام اور بعض دوسری جگہ جاکر بس گئے۔ سورہ حشر میں بی قصہ ہے۔

- ا حرمت شراب: اى سال يا الطي سال شراب حرام موئى -
- الى بىدائش امام حسن : اى سال حضرت امام حسن بيدا ہوئے۔

البجرت كاج وتفاسال

ال سال ١ اجم واقع بوئے۔

اور کہا: آپ کچھ لوگ میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں کھر مجھ کو بھی خیال نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: مجھ کو نجد والوں کا ڈرہے۔ اس نے کہا: ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ آپ کھی نے صحابہ میں سے ستر آدمی جو قراء کہلاتے تھے ان کے ساتھ بھیج دیئے جب یہ حضرات بیر معونہ پنچ تو بخاری کی روایت کے مطابق رعل، ذکوان، عصبہ کے کفار نے تقریباً سب کو شہید کر ڈالا۔ ان شہید ہونے والوں میں بخاری کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ ڈالا۔ ان شہید ہونے والوں میں بخاری کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ اس غدر (ہنگامہ) کا بانی عامر بن طفیل تھاجو عامر بن مالک کو خراب کیا۔ وہ ان ہی د نوں میں مالک کو حراب کیا۔ وہ ان ہی د نوں میں مرکبا۔

ای عامر بن طفیل نے آپ علی کے پاس کہلا بھیجا: یا جھ کو ملک بانٹ دیجئے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بناد بیجئے ورنہ بڑا کشکر لاکر آپ سے لڑوں گا۔ آپ علی نے بددعا کی اللہم اکفنی عامر ا وہ طاعون سے مرگیا۔ آپ علی نے ایک مہینہ تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بددعا فرمائی۔ پھرجب وہ مسلمان ہوکر آگئے تو بددعا ترک فرمادی۔

﴿ عُرُوهُ بِنُو لَضِيرِ تَبِيرِ معونہ کے واقعہ کے دوران غزوہ بنی نفیر ہوا۔ یہ مدینہ کے یہودی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بیر معونہ میں عمرو بن امیہ ضمری رہے ہی قیر ہوئے تھے۔ عامر بن مالک کی والدہ کو ایک غلام آزاد کرنا تھا۔ اس لئے عامر بن طفیل نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کرمال کی طرف سے آزاد کر دیا۔ یہ وہال سے واپس لوٹے۔ راستے میں بنی عامر کے دومشرک انہیں ملے۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور دل میں خیال کیا کہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح کا انتقام ہے۔ وہ دونوں مشرک آنحضرت کے کا مان میں تھے۔ عمرو بن امیہ دی ہے کہ اس بات کاعلم نہ تھا۔ مشرک آنحضرت کے کا مان میں تھے۔ عمرو بن امیہ دی ہے کہ اس بات کاعلم نہ تھا۔

تذكرة الحبيب الللط

میں آپ التکلیفاز خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ لوگ مقابلے کے لئے نہیں آئے۔ان کامال اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔

(الم) حضرت جومریہ سے نکاح: حضرت جومریہ رضی اللہ تعالی عنہا ای غزوہ میں ثابت بن قیس کے حصنہ میں آئیں۔ انہوں نے مکاتب بنادیا۔ ایعنی حضرت جومریہ رضی اللہ تعالی عنہاہے کہا کہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوجاؤ۔) حضور التیلیفی لیے نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا۔

( قصيرُ افك: اى غزوهُ مِن قصد افك يعنى حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يرتبهت لكان كادر دناك واقعه پيش آيا-

فروه خندق جس كانام غزوه احزاب تفا واقع بوا الله عزوه خندق جس كانام غزوه احزاب تفا واقع بوا - اس كاواقعه به به كه جب بنى نفير جلاوطن كئے گئے توحی بن اخطب بڑا مفسد خفا - به خير جارہا تفا، چند مفدول كولے كر مكه پہنچا اور قريش كو آپ التكيفي الله سے لڑائى كے لئے تيار كيا اور آدميوں كے ساتھ مددد ينے كاوعده كيا - مختلف قبائل مل كردس بزار آدميوں كے ساتھ مددد ينے كاوعده كيا - مختلف قبائل مل كردس بزار آدميوں كے ساتھ مدود ينے كاوعده كيا - مختلف قبائل مل كردس بزار آدميوں كے ساتھ مدود ينے كاوعده كيا - مختلف قبائل مل كردس بزار

آپائیلی آنے یہ س کر حضرت سلمان فری ایک مشورہ سے مدینہ کے پاس سلع بہاڑی جانب خند ق کھود نے کا تھم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور عمارت سے مضبوط خفی، خند ق کھود ہے جانے کے بعد وہاں اپنالشکر ٹھہرایا اور لڑائی کا اہتمام کیا۔ جب کفار کا لشکر آیا تو خند ق کو دیکھ کر بہت تعجب کیا اس لئے کہ عرب نے خند ق کے ساتھ خیمہ لگا کر پچھروں اور تیروں سے لڑائی بھی نہ دیکھی تھی دونوں طرف سے پچھراور تیررسائے جارہے تھے جی بن اخطب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا۔ تیررسائے جارہے تھے جی بن اخطب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا۔ آپ کھی نے نے ایک مشورہ کیا۔ قبیلہ غطفان آپ کھی نے کا میک مشورہ کیا۔ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی ہے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی ہے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو اس کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی ہے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص نی میں مسعود نے جو ابھی ہے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ابھوں کی مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ابھوں کی ابھوں کو ابھوں کو ابھوں کی مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ابھوں کی کیا کے ابھوں کی کو ابھوں کی کو ابھوں کی کو ابھوں کی کے ابھوں کی کے ابھوں کو ابھوں کی کو ابھوں کو ابھوں کی کو ابھوں کو ابھوں کو ابھوں کی کو ابھوں کو ابھوں کو ابھوں کی کو ابھوں کو

ال عُروه بدر صغری : ابوسفیان احدے لوٹے وقت ہم کرگئے ہے کہ آئدہ سال پھربدر پر لڑائی ہوگ۔ جب وقت قریب آگیا اور ابوسفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی توبہ چاہا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ ایسی بدر نہ جائیں، توہم کوبدر نہ جانے کی شرمندگی نہ ہو۔ ایک شخص جس کا نام تعیم بن مسعود تھا مدینہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ابوسفیان کے بڑے لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر ڈرا دے۔ مسلمانوں نے سن کر "حسبنا اللّٰهو نعم الو کیل" کہا: کہ "اللّٰہ تعالیٰ بی ہمارے لئے کافی ہیں اور بہترین کام بنانے والے ہیں" آپ ایسی ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کربدر تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا مگر کوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا مگر کوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا مگر کوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے شعبان میں اور بعض کے بقول ذی قعدہ میں ہوا۔

ا بيدائش المام حسين : اى سال الم حسين عظيه بيدا موت\_

## اجرت كابانجوال سال

ال سال ١١ انهم واقع موئے۔

① غروہ دومۃ الجندل : اس سال رہے الاول میں غروہ دومۃ الجندل ہوا۔ یہ جگہ دمشق سے پانچ منزل کے فاصلے پر ہے۔ آپ ﷺ نے سنا تھا کہ وہاں مدینہ پر چرامائی کے لئے کفار جمع ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ ایک ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر س کر علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔ آپ ﷺ چند روز وہاں قیام فرما کر مدینہ تشریف لائے۔

﴿ عُرُوهُ مرب عَظَيْ الى سال شعبان مِي غزوهُ مربسيع ہوا۔اس كوغزوهُ بَيْ مُصطلق بِي عَرُوهُ مِي مُصطلق مِي الله عَلَى مُعلم مِواكم قبيله بني مُصطلق كے لوگ لڑائى كرنا چاہتے

بھاگئے لگے، الوسفیان نے کہا: اب بیہاں ٹھہرناٹھیک نہیں ہے۔ای رات کفار کالشکر چلاگیا۔سورۃ الاحزاب میں اسی غزوہ کا ذکر ہے۔

﴿ عُرُوهُ بَهُ وَقُر لِيْطِهُ: عُرُوهُ خند ق كِ ساتھ بى غُرُوه بى قريظہ ہوا۔ اس كاقصہ يہ ہوا كہ جب آپ الله غروه احزاب كى فتح كے بعد دولت خانہ تشريف لائے۔ آپ الله خان نہارے تے كہ حضرت جرئيل الله خان آئے اور كہا: خدا تعالى كا حكم ہے كہ فورًا بى قريظہ پر چڑھائى ہجئے۔ آپ الله خان كا وقت لشكر روانہ كيا اور لشكر نے بياتھ بى قريظہ كا محاصرہ فرما يا: انہوں نے گھرا كر در خواست كى: ہم اس شرط پر ہتھيار ڈالتے بي قريظہ كا محاصرہ فرما يا: انہوں نے گھرا كر در خواست كى: ہم اس شرط پر ہتھيار ڈالتے بيں كہ سعد بن معاذ ہمارے لئے جو بھى فيصلہ كريں ہميں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ ہمارے لئے جو بھى فيصلہ كريں ہميں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ ہمارے نے جو بى قريظہ كے حليف تھے۔ بى قريظہ نے خيال كيا كہا تك مرد معلیف ہونے كی وجہ سے رعایت كریں گے۔ انہوں نے فیصلہ فرما يا كہ ان كے مرد قبل كر دیئے جائيں، عور تیں اور الركے لونڈى غلام بنا لئے جائيں، اور مال وجائداد سب ضبط كر لی جائے۔ چنائيد اى طرح كيا گيا۔ ضبط كر لی جائے۔ چنائيد اى طرح كيا گيا۔

ک الورافع کافنل: ای زمانه میں ابورافع یہودی قبل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار تاجر خفا۔ اور خیبرے قریب ایک حویلی میں رہا کرتا تھا۔ لشکروں کو لڑائی کے لئے تیار کرنے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ ﷺ نے عبداللہ بن علیک رہ اللہ کو چند انصار ایوں پر امیر بناکر اس کو قبل کردیا۔

- (م) غروہ عسفان: خندق اور قریظہ کے بعد غزدہ عسفان ہواجس کی متعین تاریخ نہیں ملی۔
- و صلوة الخوف كا حكم: اى غزوه عسفان بين "صلوة النحوف" نازل مولى \_
  مولى \_
  مولى \_

اسلام لانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ہوئی عرض کیا: میں قریش اور بنو قریظہ کے در میان اختلاف پیدا کرنے کی ایک چال چل سکتا ہوں کیونکہ ان کو میرے اسلام لانے کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے۔ وہ جھ پر اعتبار کریں گے۔ آپ بھی نے جنگ ك قاعده الحرب خدعة لعنى جنگ مين وهوكه موتاب ك مطابق اجازت و \_ دی۔وہ بی قریظہ میں گئے۔اور ان سے کہا:تم نے قریش اور غطفان کے ساتھ دوستی اور محمد التليسي كا مع عهد تور كر اچھانبيل كيا- اگريه لوك محمد التليسي كوختم كتے بغير چلے گئے تو محمد اللہ تم پر فوج کشی کریں گے۔ تم تنہا ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ر کھتے۔ یہود نے کہا: اب بچاؤ کی کیاصورت ہے؟ نعیم نے کہا: تم ان کے لوگوں کے سرداریاسرداروں کی اولاد کو اپنیاس بطور رہن رکھنے کے لئے مانگ لو۔ اگر محر عظی تم پر فوج کشی کریں تو ان سردارول کی حفاظت کی وجہ سے یہ لوگ ضرور تمہاری مدد كريس ك- اگروه لوگ اس بات كومان ليس تو بجھ لينا كه وه ول سے تمہارے ساتھ ہیں اور اگرنہ مانیں تووہ ول سے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم ابھی پيغام جھيج ہيں۔

پھر نغیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور خود کو ان کاخیر خواہ ظاہر کر کے کہا: ہم نے سناہے: قریظہ محمد ﷺ سے در پردہ (چھپ کر) مل گئے ہیں اور محمد ﷺ نے ان سے
کہا ہے: ہمارا دل تمہمارے سے جب صاف ہو گاجب تم قریش کے پچھ مردار ہمیں
گرفتار کرا دو۔ قریظہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر وہ تم سے آدی مانگیں توتم ہر گزنہ
دینا۔ پھر وہاں سے خطفان کے پاس جاکر ان لوگوں سے بھی ای طرح کہہ دیا۔

قریظہ نے قریش کو وہی پیغام بھیجا۔ قریش نے انکار کر دیا۔ ہرایک کو دو سرے سے
پوری بدگمانی ہوگئ۔ آپس میں اچھا خاصا بگاڑ بیدا ہوگیا۔ جب لشکروں کو ٹھہرے ہوئے
زیادہ دن گزرگئے ادھر بنو قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے۔ اللہ تعالی
نے ایک نہایت سخت تند ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑ ہے گدھے

تذكرة الحبيب الله

دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ اداکیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ سے یہ خواب
بیان کیا۔ صحابہ تو مکہ کے شوق اور تمنا میں بے قرار تھے۔ خواب من کر سفر کی تیار کی
شروع کردی۔ آپ ﷺ صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے بیہاں تک کہ مکہ
کے قریب پہنچ گئے۔ قریش نے آپ ﷺ کے آنے کی خبر من کر کہا: ہم آپ کو مکہ میں
ہرگزنہ آنے دیں گے۔

آپ ﷺ نے وہاں سے لوٹ کر حدیبیہ نامی کنویں کے پاس میدان میں قیام فرمایا۔ پھر آیک لمباقصہ ہے جو بخاری میں ہے۔ آخر کار اس بات پرصلح ہوئی کہ اگلے سال آگر عمرہ کریں اور تین ون سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ صلح کی مدت دس سال طے ہوئی۔ اس عرصہ میں آپس میں لڑائی نہ ہوگی۔ نہ قریش کے حلیفوں سے آپ ﷺ لڑیں اور نہ آپ عرصہ میں آپس میں لڑائی نہ ہوگی۔ نہ قریش لڑیں۔ اس طرح آپس میں عہد کرنے کو حلیف نہ آپ ۔

مرینہ میں بی بکر اور بی خزاعہ دو قبیلے تھے۔ قبیلہ خزاعہ نے آپ کے ساتھ عہد کیا اور بی بکرنے قریش کے ساتھ عہد کیا۔ آپ مدینہ والیس تشریف لے آئے۔

﴿ ابکِ لَشکر کی روانگی: واقدی نے ای سال حدیدیہ ہے پہلے چند سرایا ذکر کئے ہیں۔ مثلاً رہنج الاول یا رہنج الثانی میں عکاشہ بن محصٰ کو چالیس آدمیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ یہ خبر س کر بھاگ گئے۔ ان کے دوسو اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن کو لے کردہ مدینہ آگئے۔

(۵) ایک کشکر کی روانگی: ابوعبیده بن الجراح کوذی القصد کی طرف بھیجا۔وہ لوگ بھی بھی بھی ہوگیا۔ محمد بن الجراح کوذی القصد کی طرف بھیجا۔وہ لوگ بھی بھاگ گئے ایک شخص ہاتھ آیاوہ مسلمان ہوگیا۔ محمد بن مسلمان سوگئے تو اچانک آگر ان سب کوقتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہوکرواپس لوٹے۔

ال سمریم خیط: ال غزوہ عسفان کے بعد سمریہ خبط ہوا۔ خبط جھڑے ہوئے پتوں کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے سے ۔اس لئے اس کایہ نام پڑگیا۔ مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر ساحل سمندر کے قریب جبینہ ایک قبیلہ جب قبیلہ جبینہ سے مقابلے کے لئے حضرت ابوعبیدہ کو تین سو قریب جبینہ ایک قبیلہ جب قبیلہ جبینہ سے مقابلے کے لئے حضرت ابوعبیدہ کو تین سو مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں ایک مجھلی دریا کی موج سے کنارہ پر آگئی تھی۔ جو بہت بڑی تھی۔ اس غزوہ کانام غزوہ سیف البحر بھی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ شکر قریش کے قافے کورو کئے کے لئے بھیجا گیا تھا۔

(ا) آیت حجاب: اس سال یا بعض کے قول کے مطابق اس سے پہلے سال میں پردہ کی آیت نازل ہوئی۔

### الجرت كالجمثاسال

ال سال ۱۲۸ مم واقعات موتے۔

( عروه بن لحیان: غزوه بن قریظه کے چھ مہینہ بعد آپ بھی بی لیان کی طرف غزوه کے ارادے نے گئے۔ وہ لوگ یہ خبر من کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ بھی نے وہال دودن قیام فرما یا اور فوج کے دستے چاروں طرف بھیج مگروہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ بھی چودہ دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

ال ممرید نجد: ال کے بعد سریہ نجد ہوا آپ نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجا۔ وہ بنی حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اُ ثال کو پکڑلائے۔وہ گفتگو کے بعد مسلمان ہوگئے۔ مصلح

الاسلى حديبية: اكاسال ذيقعده من قصه حديبيه موا-آب الله في فواب

تذكرة الحبيب فللله

آپ ایک ہے آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ سلمہ بن اکوع نے اس دن بہت کام کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو ذی قرد تک بھگایا اور سارے اونٹ چھڑا کرلے آئے۔

(ا) غروہ خیبر: حضور کے حدیدیہ سے واپس آگرییں روز تقریباً تھہرے تھے کہ غزوہ خیبر ہوا۔ آپ کی صبح کو خیبر پنچ۔ وہ لوگ شیج زراعت کا سازو سامان لے کر نظے ہی تھے کہ آپ کی کو دیکھ کر قلعہ ہیں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ کی نظے ہی تھے کہ آپ کی سات قلع تھے۔ باری باری سارے قلع فتح ہو گئے۔ فتح ہونے کے محاصرہ کیا۔ خیبر میں سات قلع تھے۔ باری باری سارے قلع فتح ہو گئے۔ فتح ہونے کے بعد آپ کی نے نے خیبر کے یہود لیوں کو جلاوطنی کا تھم دیا۔ ان کے اموال، باغ اور زمین سب صبط کر لئے۔ یہود نے عرض کیا: آپ کو یہاں کھیتی کے لئے مزدوروں کی ضرورت ہوگ ۔ اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ مزدوروں کی ضرورت ہوگ ۔ اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ آپ کی نے ان کی یہ بات قبول فرما کی اور ارشاد فرمایا: جب تک ہم چاہیں تہمیں رکھیں گئے ان کورکھا اور مزدوری آدگی پیدا وار طے فرمائی۔ حضرت عمر کھی کے اپنے خلافت کے زمانے میں جزیرہ کرے کہود لیوں کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے عرب کو کھا دسے خالی کرنا چاہا تو خیبر کے یہود لیوں کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے گئے۔

(ا) اہل فرک سے ملے: خیرے قریب ہی فدک ایک جگہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے اس طرح صلح کی کہ فدک کی آدھی زمین آپ ایک کو دیں گے اور آدھی ایٹ ایٹ کی سے اس طرح صلح کی کہ فدک کی آدھی زمین آپ ایک کو دیں گے اور آدھی ایٹ پاس کھیں گے۔ آپ ایک نے قبول فرمالیا۔

ک ممریم جموم: ای سال زید بن حارثه کاسریه جموم کی طرف روانه ہوا۔ یکھ قیدی اور مویشی ہاتھ آئے۔ جمادی الاولی میں یکی زید بن حارثه پندرہ آدمیوں کے میاتھ طرف (مدینه سے چھتیں میل دور چشمہ ہے) کی طرف روانه کئے گئے۔ بیس اونٹہاتھ طرف (مدینه سے چھتیں میل دور چشمہ ہے) کی طرف روانه کئے گئے۔ بیس اونٹہاتھ آئے۔ای مہینے میں یکی زید عیص کی جانب بھیجے گئے۔

ک حضرت زینب کے شوہ رابوالعاص کا اسلام: ابوالعاص بن رہے آپ الواص بن کا مال کے شوہ رقریش کا مال رہے آپ الوالعاص نے دینہ میں آگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہ رقریش کا مال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بناہ کی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھ کو واپس کر ادو۔ حضور ﷺ نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کرواپس کرادیا۔ انہوں نے مکہ میں آگر سب کی امانتیں اور مسلمان ہوگئے۔ مگرزاد المعادمیں ہے کہ یہ قصہ حدیبیہ آگر سب کی امانتیں اواکیس اور مسلمان ہوگئے۔ مگرزاد المعادمیں ہے کہ یہ قصہ حدیبیہ کے بعد ہوا ہے۔ ابوالعاص کا مال ابو بصیر نے لے لیا تھا پھر انہوں نے بی آپ ﷺ کے ارشاد کی خبر س کر مال واپس کیا تھا۔

ک ممریبه دومة الجندل: ای سال شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کاسریه دومة الجندل کی طرف بھیجا گیاتھا۔وہ لوگ مسلمان ہوگئے۔

( واقعہ عربینین: ای سال شوال میں کرزبن خالد کے سریہ کو عربینین کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ بیس آدمی بھیج تھے۔ وہ لوگ پکڑے گئے اور قتل کئے گئے۔ جیساکہ حدیثوں میں ہے۔ ان سب کے بعد صلح حدیدیہ ہوئی۔

﴿ عُرُوهُ عَالِم : حدیدیے بعد غزدہ غابہ ہواجس کانام غزوہ ذی قرد بھی ہے۔ یہ ذی قرد ایک تالاب ہواد غابہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ یہاں آپ ﷺ کے کچھ اونٹ چردایٹ جادر خان فزاری چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے گیا۔

- ارام مربی عبداللد بن رواحد: سربه عبدالله بن رواحه بشیر بن دارام یهودی کی طرف بھیجا۔
  - ال مريد بشير بن سعد: سريه بشير بن سعد بني مره كي طرف بهيجا-
  - (۲) ایک مربد: ایک سرید قبیلہ جہینہ کے قبیلے حرقات کی طرف بھیجا۔
- الله المريد غالب بن عبد الله: سريه غالب بن عبد الله كلبى بن الملوح كل طرف.
- (۱۳ مربیر بشیر بن سعد: سربه بثیر بن سعد یمن کی ایک جماعت عیینه، غطفان - حیان کی طرف بھیجا-
  - (P) سريداني حدردالمي: سريداني عدردالمي -
  - ا ایک سرید: ایک سریدانم (مقام) کی طرف بھیجا۔
- (2) ممرید عبد الله بن حدافه: سریه عبدالله بن حذافه سمی-خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ اس میس غطفان سے مقابلہ ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ نجد اور غزوہ بنی انمار بھی کہتے ہیں۔
- (۱۹ قحط سمالی: ای سال رمضان میں قطر پڑا۔ آپ ﷺ کی دعاہے بارش ہوئی۔ (اور قحط ختم ہوگیا)۔

### البحرت كاساتوال سال

اس سال ۱۲ ہم واقعے ہوئے۔مندرجہ بالابعض سرایا ای سال ہوئے لیکن تاریخ

- ا مہاجرین حبشہ کی مربیہ آمد: آپ ایک خیربی میں تفریف فرما ہے۔ حضرت جعفر بن الی طالب رفظ اللہ دوسرے مہاجرین حبشہ کے ساتھ وہیں تفریف لائے۔ انہی کے ساتھ کشتی پر حضرت الوموسی اشعری رفظ الیے قبیلہ اشعرین کے ساتھ آئے۔
- (۵) آب میلی کوز ہر دیاجانا: خیری میں ایک یہودی عورت نے آپ کو دست کے گوشت میں زہر ملا کر دیا۔ آپ نے ایک لقمہ منہ میں رکھا۔ اور فرمایا: اس دست نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔
- (ا) گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور متعہ کی مرمت اور متعہ کی مراح ہوا دوبارہ کے گوشت اور متعہ کی ممانعت فرمائی۔ متعہ غزوہ اوطاس میں دوبارہ مباح ہوا دوبارہ حرام ہوگیا۔ آپ ایکھی نے فرمایا: متعہ قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ رہیج مسلم)
- وادی القری کی فتح: وادی القری میں کھے یہودی اور کھ عرب ہے۔
  آپ کی خیبرسے فارغ ہونے کے بعد وادی القری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بھی
  جنگ کے بعد فتح ہوا۔ آپ کی نے وادی القری میں چارون قیام فرمایا۔ جب تیاء کے
  یہود ایول کو یہ خبریں پہنچیں تو انہول نے آپ کی سے صلح کر کی اور ان کا مال ودولت
  ان ہی قبضہ میں رہا۔ حضرت عمر رفی اس نے خیبر اور فدک کے یہود ایول کو نکالا تھا۔
  تیاء اور وادی القری کے یہود ایول کو اس لئے نہیں نکالا کہ یہ جگہ شام کے علاقے میں
  ہے۔

خیبرسے والیس تشریف لانے کے بعد آپ شوال کھ تک کہیں تشریف نہیں لے گئے۔اس مدت میں مختلف سرایا روانہ فرمائے۔

المسريد الى مكر: سريد الى بكر فظي بن فزاره ك مقابل كے لئے نجد بھيجا۔

امير بنايا اور فنتح ہو كی۔

عُرُوهُ وَات السلامل : ای سال جمادی الاخری میں غزوہ وَات السلامل وَ ای سال جمادی الاخری میں غزوہ وَات السلامل جواب وادی القری کے آگے ہے۔ بیہاں سے مدینہ منورہ دس دن کی مسافت پر ہے۔ آپ اللہ فضاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف حملے کے لئے آرہی ہے۔ آپ اللہ نے حضرت عمروبن العاص کھا کہ وقین سوآدی کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ پھر آپ وقی کو خرملی کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تودوسوآدمیوں کو حضرت عبیدہ بن الجراح کھا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوگئے و مطرت عبیدہ بن الجراح کھا کہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ان میں حضرت الوبکر کھا کہ حضرت عمر کھا کہ ان ہو گئے۔ اس مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا توسب بھاگ کر الگ الگ ہوگئے۔ اس الشکر نے ایک مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا توسب بھاگ کر الگ الگ ہوگئے۔ اس الشکر نے ایک جگہ پانی کے قریب پڑاؤ ڈالاجس جگہ کانام سلسل تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کانام ذات میں جسے ہو گئے۔ اس السکر نے ایک وجہ سے اس غزوہ کانام ذات ہو گئے ہیں وہ زمین الیک ہوگئے۔ ہیں وہ زمین الیک ہو گئے۔

(س) غروہ ذی الخلصہ: بخاری میں غزوہ ذات السلاس ہے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے جریر بن عبداللہ نظیظائہ کو قبیلے کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ ایک مکان گرانے کے لئے بھیجاتھا۔ جو یمن کے قبیلہ ختم نے خانہ کعبہ کے نام سے بنایا تھا۔

ک فتح مکہ: ای سال رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ یہ ایک بڑی فتح ہے۔اسلام ک عزت کا سبب اور دین کے بھیلنے کے لئے چائی ہے۔اس کا سبب یہ ہوا کہ صلح صدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے معاہدہ کیا اور بنی بکر والوں نے قریش سے معاہدہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے (خزاعہ اور بنی بکر) آپس میں لڑ پڑے۔اس میں زیادتی بنی بکری تھی انہوں نے خزاعہ پررات کو حملہ کیا۔ قریش نے ان کی چھپ کرمدو

معلوم ندہونے کی وجہ سے سب کو خیبر کے بعد ذکر کر دیا۔

کے محمرة القضاء: اس سال ذیقعدہ میں عمرة القضاء ہوا۔ ملح حدیدیہ میں جو شرط طے ہوئی تقی اس کے مطابق حدیدیہ کے ایک سال بعد ذیقعدہ میں آپ علی عمرة القضاء کے لئے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ علی نے علم فرمایا: حدیدیہ کے سفر میں جوساتھ تقے وہ ضرور چلیں۔ مکہ پہنچ کر عمرہ کیا۔

ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث سے نكاح: كمه مين حضرت ميمونه بنت حارث سے نكاح: كمه مين حضرت ميمونه بنت حارث رضى الله عنها سے نكاح كيا۔ تيبرے دن شرط كے كے مطابق مدينه روانه ہوئے۔ روانگی كے وقت حضرت حزه كى بچي آپ الله كے بيچھ كارتى ہوئى آئی۔ آپ الله نے اس كو اس كى خاله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر دفر الله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر دفر الله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر دفر الله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر دفر الله كے ميرد كر ديا جو حضرت حضر دفر الله كے ميرد كر ديا جو حضرت حضرت كارتى ميں تھيں۔

## بجرت كا آٹھواں سال

ال سال ١١١م واقع موتے۔

کہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر فرق مونہ ہوا۔ اس کاسب یہ ہوا کہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر فرق ہونہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر فرق ہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر فرق ہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر فرق ہ آپ ایک خام جس کا نام حاکم کے باس لے جارہے تھے۔ راستے میں شام کے شہر مونہ کے حاکم جس کا نام شرحبیل بن عمرو عسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ ایک نے اس قاتل کے مقابلے کے شرحبیل بن عمرو عسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ ایک تین ہزار کا اشکر بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا: اگریہ شہید ہوجائیں توجعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں اور اگروہ شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو اور اگروہ بھی شہید ہوجائیں تو مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنانچہ سب ای ترتیب سے شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنانچہ سب ای ترتیب سے شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت خالد دغوی ہوئے بن الولید کو

وہاں قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کرطائف کے قلع میں بناہ گزیں ہوگئے تھے۔ گراللہ تعالی کے ہاں ابھی اس کی فنخ کا وقت نہیں آیا تھا اس لئے آپ ﷺ نے محاصرہ اٹھالیا اور واپس تشریف لے آئے۔ لات بت ان کے پاس تھاوہ بھی توڑا گیا۔

ک ایک غزوہ: محرم کے مہینے میں عیبنہ بن صن فزاری فرطی کا کہا ہے ہوا کہ مرد کے ساتھ بنی تنہی کی طرف غزوہ کے لئے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگ گئے بچھ مرد اور بچھ عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے بھران کے چند سردار اقرع بن حابس وغیرہ مدینہ آئے۔ سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھروہ مسلمان ہوگئے۔ آب سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھروہ مسلمان ہوگئے۔ آب سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھروہ مسلمان ہوگئے۔

﴿ ایک لشکر کی روانگی: صفر میں قطبہ بن عامر کو ختعم کی طرف بھیجا۔ وہاں لڑائی بھی ہوئی بھر کچھ مال غنیمت لے کرمدینہ آگئے۔

آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیدائش: ای سال حضور اقدی ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم الطبی پیدا ہوئے۔

 ہوئے۔

آپ فی فی زینب نظمی وفات: آپ ﷺ کی صاحزادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنهانے وفات بائی-

## اجرت كانوال سال

اس سال ۱۹ ہم واقعات ہوئے۔

ا ایک اسکر کی روانگی: ربیع الاول میں ایک اشکر ضحاک بن سفیان رفیظیائد کے ساتھ بنی کلاب کی طرف بھیجا۔ وہاں لڑائی کے بعد کفار کو شکست ہوئی۔ بھی گے۔ آپ ﷺ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبر س کر مکہ پر لشکر کشی فرمائی۔ مہاجرین وانصار اور عرب کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ کوچ فرمایا۔ بارہ ہزار آدمی لشکر میں تھے۔

مبارک نشکر مکہ میں داخل ہوا تو خوب لڑائی ہوئی اور بہت کفار مارے گئے۔
بڑے بڑے قریش کے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو حاضر ہوئے ان کی جان بخشی
فرمائی گئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے حرم میں قال کی
اجازت ہوئی تھی آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود ختم کیا۔ بعض بت مکہ کے
اطراف میں تھے۔ان کے توڑنے کے لئے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے۔

چنانچہ حضرت خالد تقیقیا کو قریش اور کنانہ کے بت عزی ، حضرت عمر بن العاص کوہذیل کے بت سواع اور حضرت سعد بن زید اشہلی کومشلل میں قدیم مقام کے قریب اوس و خزرج کے بت مناة کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ اور یہ سب اپنا کام کر کے واپس آگئے۔ آپ کھی نے مکہ میں قیام کے زمانہ ہی میں حضرت خالد حقیقیا کہ کو بنی خزیمہ کی طرف اسلام کی وعوت دینے کے لئے بھیجا۔

فروہ فروہ کینے ہیں۔
یہ دونوں جگہیں مکہ اور طائف کے در میان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔
یہ دونوں جگہیں مکہ اور طائف کے در میان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے
ہیں۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے لوگ آپ کی سے لڑنے کے لئے آئے۔ آپ کی اس میں ہوئی در میان میں
بارہ ہزار کا لشکر لے کر ان پر حملے کے لئے نکلے۔ لڑائی شروع ہوئی در میان میں
مسلمانوں کو پریشانی ہوئی لیکن آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ
واقعہ حنین میں ہوا۔ پھرکفار حنین سے ہماگ کر اوطاس میں جمع ہوگئے۔ لشکر اسلام

ال محاصرة طاكف: شوال كم مهيني مين آپ الله في الله كاماصره كيا-

ا ایک کشکر حبشه کی طرف: ربیج الثانی میں علقمہ بن مجزز مدلجی کو حبشہ کی طرف علم اللہ علقمہ بن مجزز مدلجی کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ کفار بھاگ گئے۔

ا ایک لشکری روانگی: ایک لشکر عبیدالله بن حذافه سمی رفظینه کے ساتھ روانه کیا۔

ایک کشکر کی روانگی: ای سال حضرت علی رفیظی کو قبیلہ طی میں ایک بت خانہ گرانے کے لئے بھیجا۔ حاتم طائی ای قبیلہ سے تھا۔ چنا نچہ وہ بت خانہ گرادیا گیا اور پھی قیدی پکڑے قیدی پکڑے حاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئ آپ کھی قیدی پکڑے خاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئ آپ کھی دی۔ اس کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس نے عدی سے جاکر تعریف کی۔ عدی آئے اور مسلمان ہوگئے۔

کے پاس بھیجا وہ اس کو گرفتار کرکے لائے۔ بعض نے لکھاہے کہ اس نے پچھ نذرانہ

مقرر کردیا اور چھوڑ دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ ایک کو تھہرے

ہوئے دومہینے ہوگئے توآپ علی صحابہ سے مشورہ کرے مدینہ والیں لوث آئے۔ ے مسجد ضرار کے گرانے کا واقعہ: ای زمانہ میں سجد ضرار کے گرنے کا واقعہ ہوا۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ قبیلہ خزرج میں ابوعامرنامی ایک مفسد رابب تھا۔ کتابیں پڑھ کر عیمائی ہوگیا۔ آپ بھلے کے آنے سے پہلے آپ بھلے کے متعلّق خری دیا کرتا تھا کہ ایک نی آنے والے ہیں۔جب آپ عظی مینہ تشریف لائے توحسد کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ آب عظی کی شمنی میں سرگرم رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے بھاگ کر قریش کے ساتھ جاملا۔ احد میں آیا بھرروم چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کالشکرآب عظی پرلڑائی کے لئے لائے۔اس کی یہ ترکیب بھی ناکام ہوگئ تو مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنائیں جومشورہ کی جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے تبوک کے سفرے پہلے مسجد قبا کے ساتھ ہی وہ مسجد بنائی۔ آپ علی سے ورخواست کی کہ آپ بھاس میں جل کرنماز پڑھلیں۔ غرض یہ تھی کہ آپ بھی کے نمازیر صنے سے مسجد آباد ہوجائے گی۔ آپ علی نے فرمایا: اس وقت جہاد کے لئے جار ہاہوں والیس آکر دیکھاجائے گا۔ آپ اللہ کے واپس آنے کے بعد ال لوگوں نے بھردرخواست کی۔اللہ تعالی نے آپ بھیکوان کےاس دھوکے کے بارے میں خبر

﴿ فَرَضِيتُ جَحَ اللهِ اللهِ عَرْضَ ہوا۔ تعلیم، وفود کی ہدایت اور دوسرے غزوات کے انتظام کرنے کی وجہ سے خود تشریف نہ لے جاسکے۔ حضرت البوبکر ﷺ کو امیر الحاج مقرد کرکے مکہ روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کے احکام کے مطابق جج کرا دیں۔ سورہ برأت نقض عہد کے احکام سنانے کے لئے ان کے ساتھ کر دی۔ بعد میں حضرت علی رفیظ کے کو روانہ فرما یا کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ عہد کے بارے میں رشتہ

وى اورية آيتين نازل فرماً يير والذين اتخذوا مسجد اضرار الاية آپ

نےاس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔

تَرْمِيْ بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِم

مَاذَا رَائ مِنْهُمْ فِيْ كُلِّ مُصْطَدَم

فُصُوْلَ حَتْفٍ لَهُمْ أَدُهٰى مِنَ الْوَخِم

إِنْ تَلُقَهُ الْأُسْدُ فِيْ أَجَامِهَا تَجِم

يَجُوَّبَخُرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ
هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ
وَسَلْ خُنَيْنًا وَسَلْ بَدُرًا وَسَلْ أُحُدًا
وَسَلْ خُنَيْنًا وَسَلْ بَدُرًا وَسَلْ أُحُدًا
وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ

يًا رُبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ کفارے ہرمیدان جنگ میں اڑتے رہے بیہاں تک کہ وہ مجاہدین کے نیزوں کی وجہ سے اس بے حس وحرکت گوشت کی طرح ہو گئے جو قصاب کے تختہ پر رکھا ہوتا

ت دین اسلام تیزونرم رفتار گھوڑوں پر سوار دریائے کشکر کو کھینچ رہاہے الی حالت میں کہ دریا دلیروں کی موجیس جو آپس میں ملی ہوتی ہیں پھینک رہاہے (دلیروں کی مفین ایک دوسرے سے ٹکرار ہی ہیں)۔

@ نشكر اسلام (ثبات قدم مين) بيبارُول كى ما نند --

(اگر تجھ کو میرے قول کالیتین نہیں آتا تو) ان کاحال (وکیفیت استقلال) ان کے مقابل سے دریافت کرلے کہ اس نے ان کا ہر جنگ میں کیا حال دیکھا، اور ان کاحال مقابل سے دریافت کرلے کہ اس نے ان کا ہر جنگ میں کیا حال دیکھا، اور ان کاحال مقابات جنگ سے (خنین سے اور بدرسے احدسے کفار کے انواع موت کو بوچھ لے جو نقصان میں ان کے حق میں وہاء سے بھی زیادہ سخت ہے۔

ک اور جس کی نصرت بذر بعیہ رسول ﷺ ہوگی اگر اس کوشیرانی کچھار (شیرکی رہنے کی عکہ) میں ملیں تووہ دم بخود رہ جائیں۔ داروں ہی کا پیغام قبول کرتے ہیں۔ (کیونکہ حضرت علی نظیظہ، حضور ﷺ کے رشتہ دار تھے) ان احکام کی تفصیل سورۃ برأت میں ہے۔

﴿ فِي فِي ام كَلَثُومٌ كَا انتقال: الى سال آپ ﷺ كى صاجزادى حضرت أمّ كلثوم رضى الله تعالى عنها كا انتقال موا۔

#### بجرت كاوسوال سال

ال سال دواہم واقع ہوئے۔

آپ جی الوداع اس سال آپ جی خود جی کے لئے تشریف لے گئے۔
آپ جی نے اسی باتیں فرمائیں جیے وداع (رخصت) کرنے والا کرتا ہے لہذا یہ ججۃ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ جی کے کی خبر س کر مسلمان جمع ہونے شروع ہوئے۔ آپ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہوگئے ای جی میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکھ ملت لکھ دینکھ کہ "آج میں نے تمہارادین تمہارے لئے مکتل کر دیا ہے" ای اکھ ملت لکھ دینکھ کہ "آج میں نے تمہارادین تمہارے لئے مکتل کر دیا ہے" ای الی حملت لکھ دینکھ دینے ہوئے فدیر نم نامی ایک جگہ صرت علی خی اس کے ساتھ محبت کی تاکید کے لئے خطبہ ارشاد فرمایا: کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں صرت علی خی کے ساتھ محبت کی ساتھ محبد اوجہ آپ جی ساتھ میں مشغول ہو گئے۔

( آب علی کا وصال: ربع الاول مین آپ بیشی نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔

## من القصيدة في غزواته صلى الله عليه وسلم

مَا زَالَ يَلْقَا هُمْ فِي كُلِّ مُعْتَرِكٍ حَتَّى حَكَوْابِالْقَنَالَخُمَّا عَلَى وَضَمِ

@ وفدطی إغزوه تبوك سے پہلے ذكر ہوا ہے كہ عدى حاضر ہو كرمسلمان ہو گئے۔

⊕ وفدعبدالقيس-

 وفد بنی حنیفه! ان میں مسلمہ کذاب بھی آیا تھا اور ان میں کچھ لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اھ کے آخر میں آئے تھے۔

( دوسراوفدطی! ان میں زید خیل آئے تھے۔

﴿ وفد كنده! ان مين اشعث بن قيس بهي تھے-

اشعریین وابل یمن (۱)

وفدازدان میں صرد بن عبداللہ بھی آئے تھے۔

⊕ وفد بن الحارث بن كعب إربيح الثاني ياجمادى الاولى • اصميل -

(I) وفد بمدان-

(P) وفد مزينه-

P وفدروس-

@ وفد نجران-

@ وفدنى سعد بن بكريه! آنے والے ضام بن ثعلبه تھے۔

@ وفد تحبيب\_

این سعد ہذیم کاوفد قبیلۂ قضاعہ ہے۔

(ا) تبوك كے بعد بنی فزارہ كا وفد-

وفد بن اسد-

(P) وفد بهراء-

TP وفدعذره صفره هاس-

## - الحمار ہویں قصل و فود کے بیان میں

عرب کے دل میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی اور چند دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھاجس سے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت مزید بڑھ گئی تھی۔لہذا عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ باطل والے خانہ کعبہ پر بھی غالب نہیں آسکیں گے۔ فتح مکہ کے بعد تمام عرب كواسلام كى حقيقت كاعتقاد موا- (كم الل اسلام كعبه برغالب آگئے جس سے معلوم مواکه به لوگ حق پر بین ورنه بھی غالب نه آتے۔) اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ گاؤں اور قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوگئے۔ بیہ لوگ چند آدى حضورا قدى عَضَاك خدمت مين اسلام كاحكامات يجف كے لئے بھيج تھے۔جو لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ وفد کہلاتے تھے۔وفود وفد کی جمع ہے جس سال میں وفد بہت کثرت سے آئے (یعنی ۹ ھ) وہ عام الوفود کہلاتا ہے (یعنی وفود کاسال)-آپ ﷺ وفود کی بہت خاطرداری اور عزت کرتے اور ان کو انعام دے كرر خصت كرتے تھے۔ نيزعام اہل عرب اس كے بھی منظر تھے كہ آپ اللے كى قوم کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی دوسمرے لوگ زم ہوگئے۔اکٹروفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔ اب چندوفود کاذکر صرف فہرست کے طوپر کیاجا تاہے۔

① وفد ثقیف! یه لوگ خود حاضر ہو کر مسلمان ہوگئے۔ آپ ﷺ غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس آئے تھے۔ای مہینے میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔

وفدنی تنیم اجن کاذکر غزوہ طائف کے بعد گزراہے کہ اقرع بن حابس وغیرہ حاضر

## — انيسوس فصل — حکام اور المکارول کو عین فرمانے کے بیان میں

جن ممالک میں مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا ، ان میں ملکی انتظامات اور صد قات اور جزیہ وصول کرنے کے لئے کن کے لوگوں مقرر فرمایا۔

- 🛈 مهاجرعن ابي اميه بن المغيره كوصنعاء (يمن) ميں۔
  - 🕜 زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت میں۔
    - 🕝 عدى كو قبيله طى اور بنى اسد ميس-
  - 🕜 مالک بن نوبره بر بوعی کوبنی حنظله میں۔
- زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں میں۔
- 🕥 قیس بن عاصم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقول میں۔
- علاء بن حضری کو بحرین میں صدقات کی تحصیل کے لئے مقرر فرمایا۔
  - △ حضرت على كو ابل نجران پر-(كذا في سيرة ابن بشام)-
    - 🛈 عتاب بن اسيد كو مكه ير-
      - 🗗 معاذ بن جبل اور۔
  - ابوموسیٰ اشعری کو یمن پر حاکم مقرر فرمانا ثابت ہے۔

#### من القصيدة

يَسْطُوْ بِمُسْتَا صِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِم مِنْ بَغْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْ لَهَ الرَّحِم مِنْ كُلّ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبٍ حَتّٰى غَدَتُ مِلَّةُ الْإِسْلامِ وَهِيَ بِهِمْ وفد بلى ٩ هر بيج الاول ميں۔

- وفدذى مره \_
  - وفدخولان شعبان ۱۰ اه میں۔
- وفد محارب ججة الوداع كے سال ميں۔
  - @ وفدصداء ٨هيس-
  - شمان کا وفد اهر مضان میں۔
  - شوال ۱۰ اصر میں سلامان کاوفد۔
    - 💬 بى عبس كاوفىد
- ا دوسرا وفد از دان میس سوید بن الحارث آئے تھے۔
  - 💬 بنی منتفق کا وفد۔
- الم تخط كاوفداورآيايه آخرى وفد كذا في زاد المعاد-

#### من القصيرة

يًا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهُ سَغْيًا وَّفَوْقَ مُتُوْنِ الْأَيْنُقُ الرُّسُم وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرٰى لِمُغْتَبِرِ وَمَنْ هُوَا النِّغْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ترجمہ: اگر ، مخران کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے نکال دیا جائے اور ازد اور طے کے دونوں وفدوں کے مجموعہ کوایک علم میں رکھاجائے تو تیس ہوتے ہیں۔اے بہترین ان کے سائل کو دوڑتے ہوئے اور تیزرو او نٹیوں کی پشت پر سوار ہو کران کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (جیسے وفد آتے تھے)

بادشاہوں اور سلاطین کی طرف پیغام بھیجنے کے بیان میں

- اسلام کے بادشاہ ہرقل کے پاس دحیہ بن خلیفہ رضی اسلام کے باتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا۔وہ ول سے حضور الملیکی نبوت کے بقین کر لینے کے باجودایمان نہیں لایا تھا۔
- 🗗 فارس کے بادشاہ کسری کے پاس عبداللہ بن حدافہ سمی رفیظیہ کے ہاتھ نامة مبارک بھیجا۔ اس نے نامہ مبارک کو بھاڑ دیا۔ آپ علی نے نامہ مبارک کے بھاڑنے کی خبرس کر ارشاد فرمایا: اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا چنانچهارییانی ہوا۔
- وجشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن انیسہ ضمری نظیظیہ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا (کذافی المواہب) یہ نجاشی وہ نہیں جس کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوگئ، جن پر حضور بھیے نے نماز جنازہ پڑی تھی۔ یہ اس نجاشی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوا تھا۔اس كاسلام كاحال معلوم نبيس موا-كذافي زادالمعاد-
- 🕜 مصرکے بادشاہ مقوقس کے پاس حاطب ابن بلتعہ رضی کے ہاتھ نامہ مبارک بهيجا-ايمان نهيس لاياً ممربدايا بصح-
- کرین کے بادشاہ منذر بن سادی کے پاس علاء بن الحضری فی کے ہاتھ نامة مبارك بجيجابيه مسلمان ہوگئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔
- عمان کے دو بادشاہ جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کے پاس عمر بن العاص في المان عليه مارك بهيجا-يه دونون مسلمان بوكتے-
- کیامہ کے حاکم ہوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمروعامری ﷺ کے ہاتھ نامہ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● صحابه كرام ميں سے ہرايك وعوت حق قبول كرنے والے بين اكبر آپ ﷺ نے جہاں بھیج دیا چلے گئے)جو (اللہ تعالیٰ کی عطاء کے) امید دار ہیں اکہ ثواب کے لئے چلے گئے)جوالی تدبیرے حملہ کرتے ہیں کہ (وہ حربہ) تفر کی جڑا کھاڑ کر پھینک دے۔

ك يبال تك كه ملة اسلاميه اپنى غربت و كمزورى كے بعد قرابت دارى سے مل كئى۔ اس حال میں کہ وہ ملت اسلامیہ ان سے ملحق وملصق (ملی ہوئی) ہے (یعنی الیں حمایت کی جیے وہ ان کے قرابت دارہوں۔ چنانچہ وہ اسلام کی خدمات بجالائے)



بخاری شرح کرمانی میں یمن کے بادشاہوں میں سے ذوالکلاع الحمیری اور ذوعمروکا مسلمان ہو کر خدمت اقدی میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہونا فدکور ہے۔ مگر آپ ﷺ کی حیات میں نہ پہنچنالکھا ہے۔

#### من القصيدة

اَيَاتُهُ الْغُرُّ لاَ يَخُفَى عَلَى آحَدٍ بِدُوْنِهَا الْعَدُلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُم مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ لِذِي شِقَاقٍ وَلاَ يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَم مَا خُوْرِبَتْ قَطُّ إلاَّ عَادَ مِنْ حَرَبٍ اعْدَى الْاَعَادِيْ النَّهَا مُلْقِىَ السَّلَم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ ﷺ کے روش احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کو وہ روش احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کو وہ روشن احکام سمجھ میں آگئے اس لئے انہوں نے یا تو ان احکام کو قبول کیا یا آپ ﷺ سے مغلوب ہوئے۔ان احکام کے بغیرلوگوں میں عدل قائم نہیں ہوسکتا۔

وہ احکام (جھٹڑالو معاملات میں) تھم اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کئے وہ کسی خالف کے لئے کوئی شبہ باقی نہیں رکھتے۔ اور نہ وہ احکام ایسے ہیں کہ اپنے کسی اور سے فیصلہ کروانا جائے ہیں۔

ان احکام سے جب بھی لڑائی لیعنی مقابلہ کیا گیا اس کا انجام بھی ہوا کہ دشمن سے شمن بھی لڑائی سے خرخ شمن سے دشمن بھی لڑائی سے باز آگر ان کی طرف سلح سپر ڈالٹا ہوانظر آیا۔ جیسا کہ سلاطین نے بجز کا اقرار کیا۔



مبارک بھیجا۔ وہ مسلمان نہیں ہوا۔

مشق کے علاقے غوطہ کے حاکم حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس شجاع بن وہب رضی اللہ کے ہاتھ حدید ہے والسی کے وقت نامہ مبارک بھیجا۔ (کذانی زاد المعاد)

جبلہ بن ایم غسانی کے پاس شجاع بن وہب ضرف کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام)

ان باوشاہوں کا ذکر جنہوں نے آپ عظیمی کے پاس اپنے اس بھیجیں اسلام لانے کی خبریں بھیجیں

سیرہ بن ہشام میں ہے کہ جب آپ اللہ تبوک سے تشریف لے آئے تو حمیر کے بادشاہوں نے ملک یمن سے اپنے اسلام لانے کی خبریں اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجیں۔ان قاصدوں کا نام یہ ہیں۔

🛈 حارث بن عبد كلال ـ

🗗 نعيم بن عبد كلال -

نعمان حاكم ذور عين ومعافرو بمدان-

🕜 زرعہ ذویزن یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔

فروہ بن عمرونے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا۔ اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی۔ رومیوں نے پہلے اس کو قید کیا اور پھر قبل کر دیا۔

(كذافي سيرة ابن مشام)

ک کیمن کاصوبہ دارباذان اپنے دونوں بیٹوں اور کیمن اور فارس کے وہ لوگ جو اس کے پاس تھے ان سب کے ساتھ اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ بھیگا کے پاس جھیج دی۔

محبوب کے خیال ہی کو باد کر کے اپنے ول کو سمجھا تا ہے اور محبوب کے حسن وجمال سے اور اس کی صفات کو باد کرے ہی اپناول بہلاتا ہے۔

ان باتوں کے ساتھ (کہ میرا حال بھی بی ہے) میں اس (تذکرہ نبوی ﷺ) میں حصول ثواب، عذاب سے نجات، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت، وعائے طالبین اور احباب کی بھی امید رکھتا ہوں۔اوریہ امید کیسے نہ رکھوں جب کہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے۔اور عمر تمام معاصی اور لغزشوں میں گذری-اس لئے میں نے آپ کے شائل ومدائے و فضائل کے تذکرہ کا دائن پکڑا۔اللہ تعالی میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔

آپ اللی کے طبہ شریف کے بیان میں

حضرت حسن بن على رضي الم المنظمة في المن ما مول مند بن الى بالم رضي الله عند المنظمة المنظمة كاحليه ليوجها: وه حضور على كان كاذكر اكثركياكرت عصد مين اميدكرتا مول كهوه اوصاف میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں ذہن تشین کر لوں۔ انہوں نے فرمایا: رسول الله عظی (این ذات میں)عظیم تھے (نظروں میں بھی)عظم تھے۔

چېره مبارك: آپ الله كاچره مبارك چود بوي رات كے چاندكى طرح چكتا

قرمیارک: درمیانه قدوالے آدی ہے توقد میں کھھ اونچے تھے اور اونچے قد والے آدی سے قدمیں کھے کم تھے۔

مسرمبارک: سرمبارک (اعتدال کے ساتھ) بڑا تھا۔

## — اکیسویں فصل — آب المنظمير كے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے بیان میں

يه سارى فصل حضرت مولانا مفتى اللي بخش صاحب كاند بلوي كى كتاب شيم الحبيب كاترجمه ہے جس كى فصل كو ہم وصل كے نام سے لكھيں گے۔ (تاكه كتاب كى فصل اور اس فصل کے در میان فرق ہوجائے جس کوہم نے بحدف تکرار نقل کیا ہے۔ اور اختصار کے لئے عربی حذف کردی ہے۔ صاحب تسہیل)

(ترجمه شیم الحبیب)

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجاجو عربی، ہتمی، مكى، مدنى، سردار، امين سچى خبري وينے والے اور جس كے بارے ميں سچى خبريں دى تكين قريشي بين-الله تعالى آپ على براور آپ على كال واصحاب برجو آپ على سے خاص محبت کرنے والے اور منتخب راز دار تھے رحمت نازل فرمائے۔ اس مجموعه کی تالیف کی وجہ بیہ ہے کہ جب محبت میں پریشان عاشق جس کا محبوب سے تعلق بھی بُوٹا ہوا ہو اور محبوب سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہو تووہ محبوب کے گھراور وندان مبارک: وندان (دانت) مبارک باریک آبدار (سفید جهکیلے) تھے اور سامنے کے دانتول میں (ذرا ذرا) فاصلہ تھا۔

گرون مبارک: آپ ایک کردن مبارک ایسی (خوبصورت اور باریک تھی جے نصویر کی گردن مبارک ایسی (خوبصورت اور باریک تھی جے نصویر کی گردن خوبصورت اور صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے۔ رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔

اعضاء اور باران مبارک: آپ اس کے سارے اعضاء معتدل اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور بدن کسا ہوا (مضبوط اور توی) تھا۔ پیٹ اور سینۂ مبارک برابر تھا (یعنی پیٹ سینہ ہے آگے لکلا ہوا نہ تھا) لیکن سینہ چوڑا تھا۔ آپ ایک اور بڑی دونوں مونڈھوں کے در میان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڑیاں توی اور بڑی تھیں۔ آپ ایک کے در میان کاوہ حصّہ جو کیڑوں سے باہر رہتا تھاروش اور چمکدار تھا توجو حصّہ کیڑوں سے ڈھکار ہتا ہووہ کیسا چمکتا ہوگا۔ سینہ اور ناف کے در میان بالوں کی ایک کیر تھی اور ان بالوں کے علاوہ چھاتی اور بیٹ پر بال نہ تھے ہاں دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی (او پر والے) حصّہ پر مناسب مقدار میں بال شھے۔

آپ کی کا کا کیاں کمی تھیں۔ ہھیلیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی دونوں ہھیلیاں اور قدم گداز (گوشت سے بھرے ہوئے نرم و ملائم) تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مناسب کمی تھیں۔ آپ کی اعصاب برابر تھے۔ آپ کی کا کوے انگلیاں مناسب کمی تھیں۔ آپ کی اعصاب برابر تھے۔ آپ کی کا ور (برابر) اور (پکھی) گہرے تھے۔ (یعنی چلنے میں زمین کونہ لگتے تھے) قدم مبارک ہموار (برابر) اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پرصاف تھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں تھا۔ آپ کی جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کرچلتے۔ قدم زمین پر آہستہ آہستہ سے پڑتا تھا۔ زور سے نہیں پڑتا تھا۔ ذراکشادہ قدم رکھتے تھے۔ چھوئے بھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چھوٹے

بال مبارک: سرک بال سید ہے اور پھی بل دار ہے۔ اگر سرک بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آئی تو مانگ نکل رہے دیتے ورنہ مانگ نہیں نکا لتے تھے (یعنی ابتدائے اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصدًا مانگ نکا لتے تھے۔) جب آپ بھی بالوں کو بڑھاتے تو آپ بھی کے بال کان کی لوسے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کارنگ مبارک چیکدار تھا۔

ببیشانی مبارک: پیشانی بھی فراخ (چوڑی)تھی۔

ابرو مبارک: ابروخم دار (مڑی ہوئی بل کھاتی ہوئی جوخوبصورتی کی علامت ہے) بالوں سے پر (بھری ہوئی) تھی۔ دونوں ابر وجدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔

ناک مبارک: ناک بلندی مائل تھی ناک مبارک پر ایک نور چمکتار ہتا تھاجو شخص آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دیکھتا آپ ﷺ کو لمبی ناک والا بجھتا لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ نور کی چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے ورنہ اتنی لمبی نہیں تھی۔

واڑھی مبارک: داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی۔ تالی مبارک: تبلی خوب سیاہ تھی۔

ر خسار مبارک: رخسار (گال) مبارک نازک تھے (یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے طلقے پڑے ہوئے ہوئے ہوں ہوئے تھے طلقے پڑے ہوئے ہوں بھی خیس معیار کے ساتھ نازک تھے)

بلکہ حسن کے اعلی معیار کے ساتھ نازک تھے)

و بمن مبارک: و بن (منه) مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ (چوڑا) تھا(یعنی تنگ نه تھانه زیادہ فراخ تھا) فرمات اورنبرانقام ليتي

تذكرة الحبيب

(گفتگوں کے وقت) جب آپ ﷺ اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔انگیوں سے اشارہ نہ فرماتے کہ انگیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے۔یا انگیوں کو صرف تو حید کے اشارہ کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہوئے) ہاتھوں کو بھی فرماتے تو ہوئے) ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے۔ بھی دائیں انگوٹھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پرمارتے۔جب کسی پر غصہ آتا تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے جب خاموش ہوتے تو حیا کی وجہ سے نظریں جھکا لیتے۔ آپ ﷺ نہ وقت زیادہ تر تبسم فرماتے تھے۔ تبسم کے وقت زیادہ تر تبسم فرماتے تھے۔ تبسم کے وقت والے ہوئے۔ ایسا لگنا چیسے بارش کے جب آپ ﷺ کے دندان مبارک سفید چکدار ظاہر ہوتے۔ایسا لگنا چیسے بارش کے دو ہے۔

## وصل ﴿ آپﷺ کے اوقات کو تقسیم کرنے اور طرز معاشرت کے بیان میں

حضرت حسن تقطیعی فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی تقطیعی ہے ایک عرصے تک حضور علی کی ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے ان صفات کا تذکرہ ان سے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والدسے رسول اللہ علی کے گھر میں تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرمانے کے طرز و طریقے معلوم کر بچے ہیں۔ کوئی بات بھی (بغیر حقیق کے) نہیں چھوڑی۔ مریکی بات بھی (بغیر حقیق کے) نہیں چھوڑی۔ آپ علی کی طریق میں کس طرح رہنے شخصے: غرض امام حسین مقلیعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ علی کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ علی کے گھر میں تشریف

جب سی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کو پھیر کر اس طرف توجہ فرماتے۔
آپ ﷺ نگاہ نیجی رکھتے۔ آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف نگاہ
رہتی۔ آپ ﷺ کی عادت شریفہ عام طور پر گوشئہ چشم سے دیکھنے کی تھی (مطلب یہ کہ
انتہائی حیاکی وجہ سے پوراسراٹھا کر نگاہ بھر کرنہ دیکھتے) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر
دیتے۔جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔

حضرت حسن نظری نے اپنے ماموں جان ہند بن ابی ہالہ سے کہا: آپ بھی کی انداز اور طریقے) کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا: رسول اللہ بھی اُئیس کے بارے میں بچھ بتائیں۔ فرمایا: رسول اللہ بھی اُئیس کے بارے میں ہروقت عملین اور بھیشہ فکر مندرہتے ہے۔ کسی وقت آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا۔ بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے اور اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ آپ بھی کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ ہم کر ہوتی تھی۔ لینی شروع سے آخر تک منہ ہم کر ہوتی تھی۔ لینی شروع سے آخر تک منہ ہم کر ہوتی تھی۔ بینی الفاظ (جس کے الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں) کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ بھی کی بات ہرمعا ملے میں آخری بات ہوتی تھی۔ جس کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ بھی کی بات ہم معا ملے میں آخری بات ہوتی تھی۔ جس کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ بھی کے کلام میں نہ ضرورت سے زیادہ بات ہوتی تھی نہ آئے۔

آپ الله تراح مزاج سے سخت مزاج نہ شخصاور نہ کسی کوذلیل فرماتے۔اللہ تعالی کی نعمت خواہ تھوڑی بھی ہوتی تب بھی اس کو بڑا بچھتے اور کسی نعمت کی برائی نہ فرماتے۔ مگر کھانے کی چیز کی نہ ندمت فرماتے نہ تعریف فرماتے۔ مگر کھانے کی چیز کی نہ ندمت فرماتے نہ تعریف اس لئے نہ فرماتے کہ اکثر زیادہ ننہ فرماتے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور زیادہ تعریف اس لئے نہ فرماتے کہ اکثر زیادہ تعریف کا سبب حرص اور طلب ہوتا ہے) جب کوئی شخص کسی حق بات کے بورا ہونے میں رکاوٹ بنتا تو اس وقت کوئی بھی آپ اللہ اللہ تھا۔ میں رکاوٹ بنتا تو اس وقت کوئی بھی آپ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ خصہ اس وقت کوئی بھی خصہ نہ کو سکتا تھا۔

تذكرة الحبيب فظف

کے جانے کا حالات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو اللہ اللہ علی کو اللہ علی کے اللہ

لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے گھرکے اوقات کو نین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔

ایک حصّہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جیسے نماز روزہ کے لئے اور۔ ایک حصّہ اپنے گھروالوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لئے (جیسے ان سے ہنسنا ہولنا) ان کے حالات معلوم کرنا۔

ایک حصته این راحت و آرام کے لئے خاص فرماتے۔

پھر اپنے اس خاص حقتہ کو دو حصوں میں اپنے اور لوگوں کے در میان تقسیم فرما دیے (یعنی اس حقہ میں ہے بھی بہت وقت اُمّت کے کام میں خرج فرماتے اس خاص وقت میں آپ کی کا طرز ایسا تھا کہ اہل علم وفضل کو دو سروں پر ترجیح دیے ، ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے ہر ایک کی دینی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو وقت حیث کوئی ایک حاجت لے کر آتا۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجمتی لے کر آتا۔ آپ کی ان کی حاجت کے کر آتا۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجمیں لگاتے جس آپ کی ان کی حاجت کے در آتا۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجمی کر آتا۔ مسلمانوں کی حاجمی بوتی ان کو ایسے کاموں میں لگاتے جس سے خود ان کی اور ساری امت کی اصلاح ہوتی۔ آپ کی ان لوگوں سے عام مسلمانوں کی دین حالت معلوم کرتے اور جو بات ان کے مناسب ہوتی ان کو بتادیتے۔ ان سے یہ بھی فرماتے : جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا

یہ بھی ارشاد فرماتے جولوگ (کسی عذر، پردہ، دوری ہونے یاکسی بھی وجہ ہے) مجھے اپنی ضرور تنیں نہیں بتاتے تم لوگ ان کی ضرورت مجھے بتا دیا کرو۔ (دوسرے کی حاجت بہنچانے جو پہنچانے کا ثواب یہ ہے کہ) جوشخص کسی ایسے شخص کی حاجت باد شادہ تک پہنچائے جو

خود اپئی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچاسکتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن بل صراط پر
اس کے قد موں کو جمائیں گے۔ آپ علی کی مجلس میں اسی ہی مفید باتوں کا تذکرہ
ہوتا۔اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول گفتگو کو پہندنہ فرماتے۔ صحابہ آپ علی کی مجلس
میں دین کو سیھنے کے لئے آتے اور بچھ نہ بچھ جگھ کر ہی والیس جاتے تھے (جھنے سے مراد
دین کی باتوں کو حاصل کرنا اور کسی چیز کا کھانا بھی ہوسکتا ہے) صحابہ حضور علی کی مجلس
سے لوگوں کے لئے رہبراور رہنما بن کر نکلتے تھے۔

آپ علی است نے اپنے والد صاحب حضور اللہ کے باہر تشریف لانے کے فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد صاحب حضور اللہ کے باہر تشریف لانے کے مالات کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے فرمایا: آپ اللہ ضروری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ فرماتے بلکہ لا یعنی اور فضول گفتگو ہے اپنی زبان کی حفاظت فرماتے۔ لوگوں کی دل جوئی کرتے اور تنبیہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے وہ دین سے دور ہوجائیں۔ ہر قوم کے سروار کا اگرام فرماتے اور اس کو اپنی قوم پر سروار ہی رہنے کہ دیتے۔ لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے دیتے۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے (یا لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے نیجے کی تاکید فرماتے یا دو سروں سے احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتے اور اس احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ ساتھ کی تاکید فرماتے ہیں خود بھی خود ہوں کو تکیف کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید کی تاکید کی تاکید کو تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کو تاکید کی تا

صحابہ ﷺ سے حال احوال ہو چھتے رہتے کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کی تعریف فرماتے (اس طرح اس کاحوصلہ بلند ہوتا) اور کسی کی کوئی بری بات ہوتی تو اس کی برائی بتا کردور کرتے (اس طرح حکمت سے وہ برائی دور ہوجاتی) حضور ﷺ ہر کام میں اعتدال اور در میانی چال اختیار فرماتے۔ آپﷺ کاہر کام انتہائی سلیقہ کے ساتھ (لیعنی اس میں بے انتظامی یا بے تربیمی نہ ہوتی کہ بھی بچھ کر لیا بھی بچھ کر لیا) لوگوں کی

تذكرة الحبيب فللله

اصلاح ہے بھی غفلت نہ فرماتے اس لئے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دین سے غافل ہو جائیں گے یاحق سے ہٹ جائیں گے۔

ہرکام کے لئے آپ کے پاس ایک خاص انظام تھا۔ حق بات کرنے میں بھی کی نہ فرماتے اور نہ بھی اعتدال کے راستے سے بٹتے۔ آپ کی خدمت میں جولوگ حاضر ہوتے وہ تمام انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہوتے لیکن آپ ایک خزد میک سب سے افضل وہ شخص ہوتا جو سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو اور وہ شخص آپ کے نزدیک بڑے رہے والا ہوتا جولوگوں کے خم میں زیادہ شریک ہوتا ہو۔ اور ان کی زیادہ ہمدردی کرنے والا ہوتا۔

آب علی الله علی میں کس طرح رہتے تھے: حضرت حسین بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محرم سے حضور کی مجلس کے حالات ہوچھ (کہاس میں آپ کی کا کیا معمول تھا) انہوں نے فرمایا: آپ کی کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے میں آپ کی کا کیا معمول تھا) انہوں نے فرمایا: آپ کی کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ (لیمنی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہتے تھے) آپ کی المینے کے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ متعین نہ فرماتے تھے۔ دوسروں کو بھی جگہ مخصوص اپنے لئے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ متعین نہ فرماتے تھے۔ دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب آپ کی کی جگہ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملی وہیں تشریف رکھتے۔ لوگوں کو بھی اس بات کا تھم فرماتے کہ جہاں جگہ ال جا یا کرے میں بیٹھ جا یا کرو۔

حاضرین مجلس میں ہے ہر ایک کا تق ادا فرماتے لیعنی بات چیت اور توجہ میں جتنا اس کا تق ہوتا اس کو لورا ادا کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص بیہ سمجھتا کہ آپ بھی سب ہے زیادہ میراخیال اور اکرام فرمارہ ہیں۔ جو آپ بھی کے باس کسی کام ہے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ بھی اس کے ساتھ دہے۔ یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے (لیعنی آپ بھی خود اجازت نہ لیتے تھے) جو شخص آپ بھی خود اجازت نہ لیتے تھے) جو شخص آپ بھی خود اجازت نہ لیتے تھے) جو شخص آپ بھی ا

ے کوئی چیزمانگنا تو آپ ﷺ اس کو وہ چیزدے دیتے اگرنہ ہوتی تو نری سے جواب دیتے۔

آپ ﷺ کی خندہ پیٹانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ آپ ﷺ تمام لوگوں سے شفقت میں والد کی طرح پیش آتے۔ حق بات میں تمام لوگ آپ ﷺ کے نزدیک برابر تھے۔ لیکن تقوی کی وجہ سے کسی کو کسی پر ترجیح ہوتی تھی۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی مجلس علم (بردباری) حیا، صبراور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اتن اونچی آواز سے بات نہیں ہوتی تھی کہ شور ہوجائے۔ نہ اس میں کسی کی ہے عزتی کی جاتی تھی۔ اور کسی سے اگر خلطی ہوجائے تو اس کو پھیلا یا بھی نہ جاتا۔ تمام اہل مجلس آپس میں برابر شار کئے جاتے تھے۔ اور دوسرے پیش آتا۔ پر فضیلت تقوی کیوجہ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا۔ بڑوں کی عزت واحترام ہوتا۔ چھوٹوں پر شفقت کرے۔ ضرورت مند کو ترجیح دیتے اور اجنبی مسافر کی خرخرر کھتے تھے۔

کیونکہ اس پر احسان کا شکریہ ضروری ہے۔ آپ بھی کسی کی بات کا شتے نہیں تھے۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کرتا تو آپ بھی اس کوروک دیتے یا مجلس سے کھڑے ہوجاتے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔

آپ علی خاموشی کب اختیار فرماتے تھے: صرت سین بھی فاموشی کی خاموشی کی خاموشی کی فاموشی کی فاموشی کی فیت کیا فرماتے ہیں: میں نے اپنے والدصاحب پوچھا کہ آپ بھی کی فاموشی کی فیت کیا ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا: آپ بھی چاروقتوں میں خاموشی اختیار فرماتے تھے۔

ا اگر کوئی بات الیی ہوتی جس کے جواب دینے یاجس پر بات کرنے کو بہتر نہ جھتے تو اس کوبر داشت کرتے وقت خاموشی اختیار فرماتے۔

کسی وقت جب ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے۔

ن کسی بات میں اندازہ قائم کرتے وقت یا رائے قائم کرتے وقت خاموشی اختیار فرماتے۔

کسی بات کوسو چناور اس میں غور فکر کے وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے۔
آپ ﷺ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح تمام لوگوں کو دیکھنے اور ان کی بات
سننے میں برابری کامعاملہ ہو۔ آپ ﷺ باقی رہنے والی آخرت اور ختم ہوجانے والی دنیا
کے بارے میں غور وفکر فرما یا کرتے تھے۔

الله تعالی نے آپ ﷺ کو حکم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کو حکم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ہوشیار اور آپ ﷺ کا ہوشیار اور چوکنار ہنا چار چیزوں میں تھا۔

ایک انجی بات کو اختیار کرنا تاکه لوگ بھی اس اچھی بات میں شریک ہوں اور اس پرعمل کریں۔ آپ ایش نے اپ آپ کو تین باتوں سے بچار کھا تھا۔ ریا، زیادہ باتیں کرنے،
لا یعنی اور بے کارباتیں۔ تین باتوں سے لوگوں کو بچار کھا تھا۔ نہ کسی کو برا بھلا کہتے نہ
کسی کو عار دلاتے اور نہ کسی کے عیب تلاش کرتے۔ آپ بھی صرف وہی کلام
فرماتے جس سے ثواب ملتا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ بھی کے اہل مجلس سننے کے
لئے اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (کہ ذرای کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (کہ ذرای محمد کرکت سے بھی اڑجا تا ہے)

جب آپ علی خاموش ہوجاتے تووہ حضرات بات کرتے (یعنی آپ کی گفتگو کے در میان کوئی نہیں ہولتا تھا) آپ علی کے سامنے کسی بات میں جھڑا نہیں کرتے تھے۔ آپ علی کی مجلس میں کوئی بات کرتا توجب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا کوئی بات نہ کرتا۔ ہر ایک کی بات اس طرح سی جاتی جیے مجلس میں سب سے پہلے بات کرنے والے کی بات توجہ سے سی جاتی ہے۔ جس بات پر سب بہنتے آپ علی بھی مسکراتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ علی ہمی تعجب فرماتے۔ آپ علی اللہ چپ نہیں بیٹھے بلکہ آداب معاشرت کا کاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک حال رہے تھے۔

اجنبی مسافری ہے ادب گفتگو اور ہے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے۔ (کیونکہ دیہات کے لوگ زیادہ تہذیب سے واقف نہیں ہوتے، دین کی طلب کی وجہ سے اگرچہ سوال کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے آپ ان کی طلب کی قدر فرماتے اور طریقے کو درگزر فرما کر صبر فرماتے نیز بعض ایسے سوالات بھی کرجاتے جوعام صحابہ بے ادبی کے ڈرسے نہ کرسکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہوجاتیں) آپ فی یہ بھی تاکید فرماتے کہ کسی ضرورت مند کو دکھیوتو اس کی مدد کیا کرو۔ آگرکوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پسند نہ فرماتے۔ لیکن اگرکوئی آپ کے کسی احسان کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پسند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کسی احسان کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پسند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کسی احسان کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پسند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آفتیار فرماتے۔

دونوں کلائیاں اور بازو اور نیچے کابدن (پنڈلی وغیرہ) بھرے ہوئے تھے۔ دونوں
کف دست (ہھیلیاں) اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک
لکیر تھی۔ قد مبارک در میانہ تھانہ تو بہت زیادہ دراز (لمبا) اور نہ بہت چھوٹا کہ اعضا
ایک دوسرے میں دھنے ہوئے ہوں۔ رفتار میں کوئی آپ ایک کے ساتھ نہ چل سکتا
تھا (یعنی رفتار میں ایک طرح کی تیزی تھی مگر بے تکلف) آپ ایک کا قد بچھ لمبائی کی
جانب مائل تھا (یعنی لمے تو نہ تھے مگر دیکھنے میں اونچے قدوالے لگتے تھے۔ بال بچھ بل
دار تھے۔ جب بہنے تو دانت مبارک ظاہر ہوتے جیے برق (بجلی) کی روشنی نمودار (ظاہر)
ہوتی ہے اور جیے بارش کے اولے ہوئے ہیں۔

جب آپ ایک گورسانگاتا معلوم ہوتا تھا۔ گردن بہت خوبصورت تھی۔ چہرہ مبارک نہ پھولا ہوا تھا اور نہ بالکل گول تھا۔ (بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا) بدن گھٹا ہوا (مضبوط قوی) تھا۔ گوشت ہاکا تھا۔ (اس سے مرادیہ ہے کہ آپ ایک کاجسم مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا اتنا کم نہیں تھا کہ لاغر ہوں اور نہ اتنازیادہ تھا کہ گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے لگلے لگے جو بہت ہی خراب اور بھدا معلوم ہوتا ہے) دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی۔ جوڑ بند کلال (بڑے) تھے۔ جب زمین پر پاؤل رکھتے تو بورار کھتے تھے۔ تلوے میں زیادہ گرھانہ تھا۔

ترزی نے اپنے شاکل میں حضرت انس فرالی سے روایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب بھی کے دونوں کف دست (ہتیلیاں) اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ سرمبارک کلال (بڑا) تھا جوڑ کی ہڈیال بڑی تھیں۔ نہ توبہت لمبے قد تھے اور نہ چھوٹے قد تھے کہ بدن کا گوشت ایک دو سرے میں دھنسا ہوا ہو۔ آپ بھی کے جہرة مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی چمکتی تھی سیاہ چہرة مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی چمکتی تھی سیاہ ہے ہے۔ بدن

€ دوسرےبری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس کو چھوڑ دیں۔

تسرے اُمت کی بھلائی کے کامول میں سوچنا۔

© چوشے اُمّت کیلئے ان باتوں کا اہتمام کرناجس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔

#### وصل 💬

## 

ان حضرات سے اس طرح شاکل وار د ہوئے ہیں۔ حضرت انس ری اللہ ، حضرت الومريره في الله مضرت براء بن عازب في الله مضرت عائشه رضى الله تعالى عنها، حضرت الوجيفه رضي الله تعالى عنها، حضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنها، حضرت ابن عباس رضيطيه حضرت معرض رضيطيه بن معيقيب رضيطيه حضرت الوالطفيل رضي على مصرت عداء بن خالد رضي المائة حضرت خريم بن فاتك حضرت حكيم بن حزام فَوْظَانُهُ بِم بَعِي ثُوابِ حاصل كرنے كى غرض سے مختصر سااس ميں ذكر كرتے ہيں۔ ان سب حضرات سے روایت ہے کہ رسول الله عظی کارنگ مبارک جمکتا ہوا تھا آپ کی آنگھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی دونوں پتلیاں انتہائی سیاہ تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ آپ کی بلکیس دراز (بی) تھیں۔ دونوں ابرووں کے درمیان کچھ فاصله تفا ابروخم دار تھی ناک مبارک بلندی مائل تھی دندان (دانت)مبارک میں کچھ فاصله تفاچېره مبارك گول تفاجيے چاند كائكرا۔ ريش مبارك كھنى تقى كەسىنە مبارك كوبهرديق تقى شكم (پيث) اورسينه برابر تھا (ليعنی پيث بڑھا ہوانه تھا) سينه چوڑا تھا اور دونوں شانے کلال (بڑے) تھے استخوال (ہڈیاں) بھاری تھیں۔ تذكرة الحبيب فللله

سائب بن پزید بغریطی می سے روایت ہے کہ وہ مسبری کی گھنڈی کے جیسی تھی حضرت عمرو
بن اخطب انصاری بغریطی سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے۔ حضرت ابوسعید
خدری بغریطی سے روایت ہے کہ آپ بغریطی کمر پر ایک ابھراہوا گوشت کا فکڑا تھا اور
ایک روایت میں ہے کہ مٹھی کے مثل تھی اس کے گروا گرو تل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں
(روایت میں کچھ تنافی نہیں سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے)

حضرت براء رقطان کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا (بعنی سرخ وصاری وار چادر) پہنے ہوئے رسول اللہ بھی سے زیادہ حسین نہیں ویکھا۔ حضرت الوہریرہ دیگائی نے فرایا: میں نے کسی کورسول اللہ بھی سے زیادہ حسین نہیں ویکھا گویا ہے جہرے میں آفتاب (سورج) چل رہا ہے جب آپ بھی ہنتے تھے تو ویواروں پر چمک بڑتی تھی۔ حضرت جابر دیگائی سے بوچھا گیا کہ رسول اللہ بھی کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے (شفاف) تھا۔ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ آفتاب اور ماہ تاب کے مثل مدود (گول) تھا (تلواری تشبیہ میں یہ کی تھی کہ وہ گول نہیں ہوتی۔)

حضرت أمّ معبد رفظ نے كہا آپ اللہ دور سے سب سے زیادہ جمیل (خوبصورت) اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیریں (میٹھے) اور حسین معلوم ہوتے سے مضرت علی مفظی نے فرمایا: جوشخص آپ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا مرعوب ہوجا تا تھا اور جوشخص ملتار ہتا تھا وہ آپ اللہ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ اللہ جیسا (صاحب جمال وصاحب کمال) نہ آپ اللہ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ اللہ کے بعد کسی کو دیکھا اور نہ آپ اللہ کے بعد کسی کو دیکھا۔

وصل © آپ علی خوشبوکے بیان میں مضرت انس ریفی فرماتے ہیں: میں نے سی عنبر، کسی مشک اور کسی (خوشبودار) چیز مبارک پربال نہ تھ (یعنی سارے بدن پربال نہ تھ البتہ سینہ سے ناف تک بالوں
کی باریک دھاری تھی جب کسی (پہلوکی) طرف دیکھنا چاہتے تو پوری طرح گوم کر
دیکھتے۔آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ کی خاتم النبیتیں تھے۔
حضرت جابر بن سمرہ فرائ (چوڑا) تھا۔ایڑیوں کا گوشت ہلکا تھا (یعنی زیادہ گوشت نہیں
اعتدال کے ساتھ) فراخ (چوڑا) تھا۔ایڑیوں کا گوشت ہلکا تھا (یعنی زیادہ گوشت نہیں
تھا) آنھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
دیشی کی سے دوایت ہے کہ آپ کی درمیانہ قامت (قد) خوش اندام
دباری درمیانہ قامت (قد) خوش اندام
دباری دار) گندی رنگ تھے سرکے بال کان کی لو تک لمبے تھے۔ آپ کی پر ایک سرخ
دباری دار) جوڑا تھا۔

شائل ترفدی میں ہے حضرت انس خیاجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نہ بہت زیادہ گورے تھے (جو کہ برالگتاہے) اور نہ سانو لے تھے، اللہ تعالی نے آپ بھی کو چالیس سال کے ختم پر نبی بنایا بھر مکہ میں دس برس مقیم رہے، حضرت ابن عباس خیاجہ کے قول پر تیرہ برس رہے کہ آپ بھی پر وی ہوتی تھی۔ مدینہ میں دل سال رہے بھرساٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباس خیاجہ کے قول پر تریسٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباس خیاجہ کے قول پر تریسٹھ سال کی عمر میں اور امام بخاری نے فرمایا کہ تریسٹھ سال کی زیادہ میں اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی اور امام بخاری نے فرمایا کہ تریسٹھ سال کی زیادہ روایتیں ہیں۔

(باوجود اتی عمر کے) آپ ﷺ کے سمر اور ریش (ڈاڑھی) مبارک میں سفید بال بیس بھی نہ تھے۔ علماء محققین نے کہا کہ آپ ﷺ کے سمر اور ڈاڑھی میں کل سترہ بال سفید تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رہ ہے ہے فرمایا: میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں کبوتر کے انڈے جیسا سمرخ ابھرا ہوا گوشت دیکھا۔ حضرت سرمہ لکے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ کا والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں: میں نے
آپ اللہ کو پاک صاف پیدا کیا کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی۔
آپ اللہ اسوئے ہوتے تھے خرائے بھی لینے لگے تھے مگر بغیروضو کئے ہوئے
نماز پڑھ لیتے تھے (لیعنی سونے ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا تھا) (اس کی وجہ یہ تھی کہ)
آپ اللہ سونے میں حدث (لیعنی وضو ٹوٹنے) سے محفوظ تھے۔
مصل کی

## آب الله كا قوت بصروبصيرت كے بيان ميں

وہب بن منبہ" کہتے ہیں: میں نے اکہتر کتابیں پڑھی ہیں جھے سب میں یہ مضمون ملا کہ پنجیر بھی سب سے افضل تھے۔ رائے میں بھی سب سے افضل تھے۔ آپ بھی ظلمت (اندھیرے) میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روثنی میں دیکھتے تھے اپ قلمت (اندھیرے) میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روثنی میں دیکھتے تھے اور اپنے پیچھے سے بھی الیابی (صاف اور واضح) دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے اور اپنے پیچھے سے بھی الیابی (صاف اور واضح) دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے (صاف اور واضح) دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے رسامنے سے رہنماز پڑھی تھی۔ آپ بھی نے جس وقت قریش کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ بیان کر نماز پڑھی تھی۔ آپ بھی نے جس وقت قریش کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ بیان فرمایا اس وقت اس کو مکہ معظمہ میں دیکھ لیا تھا (یہ سب معراح کی صبح ہوا تھا) جب نموان کی شبحہ کو دیکھ لیا تھا (یہ سب معراح کی صبح ہوا تھا) جب تھا۔ آپ بھی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ بھی کو ثریا پر گیارہ ستارے نظر آیا کرتے تھے۔

#### وصل 🕈

آپ بین کے برن کی قوت کے بیان میں (آپ بین کی توت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بین ) نے رکانہ کوجوا پے زمانہ میں کورسول اللہ ﷺ کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھا۔ آپﷺ کسی سے مصافحہ فرماتے تو سارا دن اس کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی۔ بھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ خوشبو کی وجہ سے دو سرے لڑکوں میں بچانا جاتا۔ آپﷺ ایک بار حضرت انس بھی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپﷺ کو بسینہ آیا تو حضرت انس بھی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپﷺ کو بسینہ آیا تو حضرت انس بھی کے اللہ اللہ اللہ کے گھر میں سوئے ہوئے عے۔ آپﷺ کی والدہ نے آپ کی اللہ کی خوشبو میں ملائیں انس بھی ہارے میں بوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ یہ بسینہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو۔

حضرت جابر نظر استے ہے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ بھی کسی راستے ہے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تووہ خوشبوسے بہچان لیتا کہ آپ بھی اس رستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔اسحاق بن راہویہ ؓ نے کہا کہ حضور بھی کی خوشبو ابنی رستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔اسحاق بن راہویہ ؓ نے کہا کہ حضور بھی کی خوشبو بغیر خوشبولگائے ہوئے (خود آپ کے بدن مبارک سے آتی )تھی حضرت جابر بھی یا سے روایت ہے کہ مجھ کو (ایک بار) رسول اللہ بھی نے اپنے بیچے سواری پر بھیایا میں نے ہمر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا تو اس میں سے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔ نے ہمر نبوت کو اپنے منہ میں لیا تو اس میں سے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔ جب آپ بھی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو زمین بھٹ جاتی اور آپ کے بول (بیبٹاب) و براز (فضلہ) کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت یا کیزہ خوشبو کے بول (بیبٹاب) و براز (فضلہ) کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت یا کیزہ خوشبو آتی تھی۔اس کے بول و براز کویاک کہتے ہیں۔

مالک بن سنان کو بھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی یعنی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔
فرمایا: اس کو بھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی یعنی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔
عبداللہ بن زبیر کھی ہے آپ بھی کا جو خون کچھنے لگانے سے فکلا تھا پی لیا تھا۔
برکت کھی کا در آپ بھی کی خادمہ اُم ایمن رضی اللہ تعالی عنہانے آپ کا بول پی لیا
تھا۔ان کو ایسامعلوم ہواجیہ اشیریں نفیس پانی بیاہے۔

آبِ ﷺ (قدرتی) مختون (ختنه کئے ہوئے)، آون نال (لیعنی ناف) کی ہوئی اور

### وصل 🕥

## آپ ﷺ کے گفتگو کرنے، کھانا کھانے، سونے، بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں

ر گفتگو کی صفات ہے ہیں کہ ) آپ ﷺ عرب کی ساری زبانیں جانتے تھے میں کہتا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں ہے بعض کا قول ہے ) اُمّ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں:

آپ ﷺ شیریں (میٹھی) اور صاف شخری گفتگو فرما یا کرتے تھے۔ نہ بہت ہی کم بولتے تھے (کہ ضروری بات بھی نہ فرمائیں) اور نہ بہت زیادہ بولتے (کہ غیر ضروری باتیں کرتے ہوں۔
موں) آپ ﷺ کی گفتگو الیبی ہوتی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دئے گئے ہوں۔
آپ ﷺ کی گفتگو الیبی ہوتی تھی جیسے کہ تھے۔ کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اس کے معنی ہے ہیں کہ نہ اپنے نینچے کی چیز (جیسے گداو غیرہ) سے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے جیسے دائیں بائیں سہارا لگا کر بیٹھتے تھے۔ آپ ﷺ کھانے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے اور فرما یا کرتے کہ میں غلام کی طرح کھا تا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا دائی کروٹ پر ہوتا تھا کہ قلت منام (کم سونے) میں معین (مددگار) ہو۔

#### وصل (٩)

آپ بینی کی بعض صفات جیسے اخلاق حسنہ، شجاعت (بہادری) سخاوت، ہیبت، عزت وشان، تواضع وانکساری اور ایٹار اور ہمدر دی کے بیان میں صزت انس دیلیہ فرماتے ہیں کہ آپ بیلی کو تیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ بہت طاقتور (مشہور) تھے کشتی میں گرادیا۔ ہوا ایوں کہ آپ ﷺ نے رکانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے اسلام لانے کی شرط لگائی کہ آپ ﷺ ان کو کشتی میں گرادیا۔ آپ نے اسلام کے دیں۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور آپ ﷺ نے انہیں کشتی میں گرادیا۔ آپ نے اسلام کے زمانہ سے پہلے بھی الور کانہ (رکانہ کے باپ) کو کشتی میں گرادیا تھا۔ وہ دو سری تیسری بار زمانہ سے پہلے بھی الور کانہ (رکانہ کے باپ) کو کشتی میں گرادیا تھا۔ وہ دو سری تیسری بار کی بھی آپ سے مقابلے کے لئے آیا اور آپ ﷺ نے ہر بار اس کو بچھاڑ دیا۔

آپ ﷺ تیز چلتے تے ایسا لگتا کہ زمین آپ ﷺ کے لئے لیب دی گئ ہو۔
(آپ ﷺ کی تیزرفاری کا یہ حال تھا کہ) حضرت ابوہریرہ نظیا فرماتے ہیں: ہم بری کوشش کرتے تھے کہ (آپ ﷺ کے ساتھ چل سکیں) اور آپ ﷺ تیز چلنے کا کوئی اہتمام بھی نہ فرماتے تھے (پھر بھی) ہم تھک جاتے تھے (لیکن آپ ﷺ کے ساتھ چل ہمیں سکتے تھے) آپ ﷺ کا ہنستانیسم ہوتا تھا اور جب (گوشہ کی) کسی چیز کور یکھتے تھے تو ہیری اس طرف مؤکر دیکھتے (یعنی کن انکھیوں سے نہ دیکھتے)۔

#### وصل 🖒

## آب الله المحلى العض خصوصيتوں كے بيان ميں

آپ الله کو جائع کلمات عطائے گئے (جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوتے ہیں) آپ الله کے لئے تمام زمین مسجد اور پاکی حاصل کرنے کے لئے آلہ طہارت بنائی گئی ہے۔ یعنی نماز مسجد کے علاوہ بھی تمام زمین میں جہاں بھی پڑھی جائے جائز ہے۔ اس تمام زمین کی مٹی سے جب کہ وہ پاک ہو تیم کرنا جائز ہے۔ آپ الله کے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ (پہلی امتوں کے لئے مال غنیمت کا کھانا حلال نہ تھا) آپ بھی کے لئے شفاعت کبری کو خاص کیا گیا ہے۔ آپ بھی کو مقام محمود خاص طور سے عطاکیا گیا ہے۔ آپ بھی جسکے۔ مفاوق کی طرف نبی بنا کر بھیج گئے۔

ایک روایت میں بہ ہے کہ آپ کو ہمبتری میں چالیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ حضور ﷺ سے نقل کیا گیا ہے کہ مجھ کو لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ سخاوت، شجاعت، قوت مردی اور مقابل پر غلبہ پانا۔

آب و المنظم كا عزت وشان: نبوت بها اور نبوت ك بعد بهى صاحب و جابت (عزت وشان والے) تھے۔ وجابت (عزت وشان والے) تھے۔

آپ میں اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کا نیخ لکیس۔ آپ کی نے فرمایا: اے مسکین عورت! اپنے دل کو سنجال۔ (یعنی ڈرمت) حضرت ابن مسعود نظر کی ہے دوایت ہے کہ جب آپ کی کے سامنے عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے تو خوف ہے کہ جب آپ کی سامنے عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے تو خوف ہے کا نیخ لگے۔ آپ کی نایا: اطمینان سے رہویں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہول۔

آب و المنافق کی عرت و شان عطائے ملک: آپ الله کوزمین کے متمام خزانے اور تمام شہروں کی چابیاں (عالم کشف میں) عطائی گئی تھیں اور آپ اللی کاعلاقہ اور حیات میں جاز، یمن اور تمام جزیرہ عرب کے جزیرے، شام کے آس پاس کاعلاقہ اور عراق فتح ہوگئے تھے۔ آپ کے حضور میں خمس (مال غنیمت کا یا نیجواں حصہ) اور صدقات اور عشر (زمین کی پیداوار کا دسوال حصہ) حاضر کئے جاتے تھے اور بادشاہوں کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ اللہ تعالی خوشی کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ اللہ تعالی کی خوشی کے کاموں میں خرج فرمایا اور مسلمانوں کوغن کردیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میرے لئے احدیباڑ سونا بن جائے اور اس میں سے رات کو ایک دینار بھی میرے پاس رہے سوائے اس دینار کے جس کو کسی واجب مطالبہ کے لئے اپنے پاس رکھوں۔ یہ آپ ﷺ کی کمال

سخاوت، جود وعطا ہے۔ چنانچہ (ای کمال سخاوت کی وجہ سے آپ ﷺ مقروض رہتے تھے حتیٰ کہ) آپﷺ نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپﷺ کی زرہ اہل وعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

آپ آپ آپ ذاتی خرج پر پوشاک (لباس) اور مسکن (گر) میں صرف ضرورت میں اکتفا فرماتے تھے۔ اکثر اوقات آپ آپ کمبل، موٹا کھیں اور موٹی چاور پہنتے تھے۔ (بعض اوقات) آپ اصحاب کو دیباج کی قبائیں جس میں سونے کے تاریخ ہوئے ہوئے ہوتے تھے۔ مفرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق (اخلاق) قرآن تھا اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق (اخلاق) قرآن تھا اس کی خوثی میں آپ فوش ہوتے اور اس کی ناخوثی میں آپ ناخوش ہوتے (یعنی قرآن سے جوبات اللہ تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور اس کی ناخوثی میں آپ کی خوثی اور اس کی ناخوثی میں آپ کی خوثی اور فرمایا: آپ خلق عظیم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے فرمایا: آپ خلق عظیم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے فرمایا: آپ خلق علیہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے فرمایا: آپ خلق جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کی کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ زمین کی طرف

## وصل 🕞 آپ ﷺ کی عصمت کے بیان میں

پینمبرﷺ نے فرمایا: جب مجھ کو ہوش آیا (لیعنی جب میں سمجھ دار ہوا) تو مجھے بتوں اور شعر کہنے سے نفرت تھی اور بھی کسی جاہلیت کی (غیر مشروع) بات کا مجھے خیال تک نہ آیا۔ صرف دو مرتبہ ایسا ہوالیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی بھر

دوباره به خیال بھی بھی نہ آیا۔

آپ السال کول کے تکلیف پہنچانے پرسب سے زیادہ صبر کرنے اور سب سے زیادہ برداشت كرنے والے تھے۔ برائی كرنے والے سے در گزر فرماتے تھے اور جوشخص آپ علی سے بدسلوک کرتا تھا آپ علی اس سے بھی اچھاسلوک کرتے تھے۔جو شخص آب عظى كوند ديتا آپ على اس كو بهى دية ، جوشخص آپ عظى برظلم كرتا آپ عظاس سے در گزر فرماتے۔

اگر کوئی کام دو طریقول سے کیا جاسکتا ان دونوں طریقوں میں جو آسان طریقہ ہوتا اس کو اختیار فرماتے جب کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اور اس میں اپنے اتباع کرنے والوں کے لئے آسانی ہے۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی بیند طبیعت دوسروں کے لئے بھی آسانی

رسول الله على في ذات كے لئے بھی انقام نہيں لياحي كرسيرت ابن مشام میں ہے کہ حضرت سعد رضی ہے بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے ون آپ اللہ پہر چلایا۔ جس سے آپ اللہ کے دائیں جانب کے پنچے کے جار وانت لُوث گئے اور آپ اللہ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ ان کے لئے بددعا کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے میرے اللہ! میری قوم کوہدایت ويجيّ كروه نهيل جانة -آپ الله نے بھى كى چيزكو (يعنى آدى يا جانوركو) اپنے ہاتھ سے نہیں مارا البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے نہ کسی عورت کو مارانہ کسی

حضرت جابر رضیطی سے روایت ہے کہ آپ نے بھی کسی چیز کے مانکے جانے پر انکارنہیں کیاعربی زبان میں کسی شاعرنے خوب کہاہے جس کا ترجمہ یہ ہے" آپ علی

تذكرة الحبيب عظلا کی زبان پر بھی کسی پریشان حال کے لئے لا (نہیں) کا لفظ نہیں آیا اگر آیا تو صرف تشہد ميں لا كہتے وقت آيا۔" آپ درماندوں كابار اٹھا كيتے تھے اور نادار آدمی كومال دیتے يا ولوادیتے اور مہمان کی مہمانی کرتے اور حق بات میں آپ اس کی اعانت فرماتے تھے۔ امام ترفدی نے روایت کیا کہ آپ عظظے کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار درہم آئے اور لوریتے پر رکھ دیتے گئے۔آپ علی نے کسی سائل سے عذر (دینے سے منع) نہیں کیا بیاں تک کہ سبختم کرکے فارغ ہوگئے پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پچھ مانگا۔ آب نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا (جو تجھ کو دے سکوں)لیکن تومیرے نام سے (ضرورت کی چیز) خرید لے جب ہمارے پاس کھ آئے گاہم ادا کردیں گے۔ حضرت عمر رضي الله نا عرض كياكه جوچيز آب نهيں كرسكة آپ كواس كر في كا علم نہیں فرمایا ہے (پھر آپ اتن تکلیف کیول اٹھاتے ہیں) پیغیر اللے کو حضرت اللہ خوب خرچ کیجئے اور عرش کے مالک (یعنی سبحانہ و تعالیٰ) سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ آب الله فرمایا، اور آب الله ك چره پربشاشت نمایال بوكى - آب آنے والے دن کے لئے کوئی چیزاٹھا کرنہ رکھتے تھے۔حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله الله في خرك كام مين خوب بارش برسانے والى ہواسے بھى زيادہ تنى تھے۔

# آب المسكال المحلاق جميله وطرز معاشرت کے بیان میں

حضرت ابن عمر فظائم ے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظام سے بڑھ کرنہ کوئی شجاع (بہادر) دیکھا اور نہ کوئی مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ (ووسرے

اخلاق کے اعتبار سے) پہند ہیرہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بہت بہادروہ شخص سمجھا جاتا تھاجو (میدان جنگ میں) آپﷺ کے قریب اس وقت ہوتا جب آپﷺ وثمن کے قریب ہوتے کیونکہ اس کو بھی شمن کے قریب موتے کیونکہ اس کو بھی شمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔

حضرت الوسعيد خدرى فراله سے روایت ہے کہ آپ الله شرم و حیا بین اس کنواری لڑی ہے بھی زیادہ تھے جو پر دہ میں ہوتی ہے۔ آپ الله الله عنها نزم اندام (بدن) تھے۔ کسی شخص کوناگواربات نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نہ آپ الله عادیًا سخت تھے نہ جان ابوجھ کر سخت گو بنتے تھے۔ نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے۔ برائی کابدلہ برائی ہے نہ دیتے تھے۔ بلکہ معاف فرمادیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ انتہائی حیاء کی وجہ سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرہ پر نہیں ٹھہرتی تھی (یعنی آنھوں میں آنھیں نہیں ڈالتے تھے) اگر کسی نامناسب چیز کاکسی ضرورت کی وجہ سے ذکر کرنائی پڑتا تو اشارے میں بیان فرماتے۔ حضرت علی خوا کہ سے روایت ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ کھلے دل کے تھے، بات کے سچے اور طبیعت کے زم تھے۔ آپ کی لوگوں سے میل جول میں بہت ہی بات کے بچے اور طبیعت کے زم تھے۔ آپ کی کا کو عوت قبول فرماتے۔ برائی کے والے فرماتے۔ ہوتے قبول فرماتے۔ ہوتے قبول فرماتے۔ ہوتے قبول فرماتے۔ ہوتے قبول فرماتے کہ توا اور ہدیہ دعوت کا کھانا) گائے یا بکری کا پایائی کیوں نہ ہوتا اور ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ دعوت سب کی قبول فرماتے خواہ دعوت دینے والاغلام، ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ دعوت سب کی قبول فرماتے خواہ دعوت دینے والاغلام، آزاد اور باندی اور غریب ہی کیوں نہ ہوتا۔ مدینہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی مریض رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور مجذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور مجذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور اپنے اصحاب سے مصافحہ میں پہل فرماتے۔

وجہ سے دوسروں کے لئے جگہ تنگ ہوجائے۔جوآپ بھی کے پاس آتا اس کاخیال فرماتے اور اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کیڑا (اس کے بیٹھنے کے لئے) بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دیتے۔ کسی شخص کی بات تھے سے نہ کاٹے۔اگر وی نازل ہونے یا وعظ وخطبہ کا وقت نہ ہوتا توآپ سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے اور خوش مزاج ہوتے، (کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم، خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی) بعض اوقات و فود کی خود خدمت فرماتے تھے۔ جیسا کہ خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی) بعض اوقات و فود کی خود خدمت فرماتے تھے۔ جیسا کہ خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔

آپ الکانی کی قرامت میں آدم الکی کی تمام اولاد کے سردار ہوں گے، سب سے پہلے

ہیلے آب الکی کی قبر کی زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے

آپ کی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔

آپ کی انتہائی تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے۔ بھی اپنے پیچھے بھی

کسی کو بٹھا لیتے تھے۔ غریبوں کی عیادت فرماتے اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے

تھے۔ اپنے کیڑے میں (خود) جوں دیکھ لیتے تھے (کسی خادم کے دیکھنے کے لئے رک نہ

رہتے، دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو) اپنی بکری کا دودھ خود نکال

لیتے اور اپنے کپڑے میں خود بیوند لگا لیتے۔ اپنی جوتی کو اگر ضرورت ہوتی) خود تی لیا کرتے اپنا اور اپنے گھڑے والوں کا کام کر لیا کرتے تھے۔ گھر میں جھاڑ دبھی دے لیا کرتے

اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس کے ساتھ آٹا گندھوا لیتے۔ اپنا سودا بازار

آپ النگینی سب سے زیادہ احسان کرنے والے عدل کرنے والے، عفیف پاکد اُس اور سے بولئے والے، عفیف پاکد اُس اور سے بولئے والے تھے، حتی کہ البوجہل بن ہشام باوجود اس کے کہ آپ البی کا کامل شمن تھا مگر اخنس بن شریق نے بدر کے دن جب اس سے بوچھا: اے البوالحکم! یہاں تومیرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کوسن لے گا۔ تو مجھے یہاں تومیرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کوسن لے گا۔ تو مجھے

197

ون مسلسل پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی بیہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ کا بسترایک ٹاٹ تھا۔
اور بھی بھی آپ ﷺ چار پائی پر آرام فرماتے۔جو تھجور کے بان (رسی) سے بنی ہوتی۔
حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پہلومبارک پر اس کا نشان پڑجا تا۔

#### وصل آ

آپ بھی کے زندگی گزارنے میں تنگی کے طریقے کو اختیار کرنے کے بیان میں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ بی اللہ کا شکم (پیٹ) بھی پیٹ بھرائی غذا ہے پر نہیں ہوا۔ آپ نے بھی سی ہے اس بات کا شکوہ بھی نہیں رمایا۔ فاقہ کی حالت آپ اللہ تھا کو امیری کی حالت سے زیادہ پسند تھی۔ ساراون بھوکے ہے اور رات بھر بھوک سے کروٹیں بدل کر گزار دیتے۔ اگر آپ الکی پی چاہتے تو پنے رب ہے تمام روئے زمین کے خزانے اس کی پیداوار اس کی زندگی کی آسانی کا مان مانگ لیتے لیکن آپ اللہ کی فرمایا کرتے تھے: مجھے دنیا سے کیالینا۔ میرے دلوالعزم پنج بربھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا۔ اور اپنی اس حالت بی دنیا ہے کیا گئے۔

### وصل 🕲

آپ الله تعالی سے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے کے بیان میں

آپ الله تعالى سے بهت ورتے تھے۔ يبال تك كر آپ الله في فرمايا:

یہ بتاکہ محر ﷺ یج بیں یا جھوٹے ہیں۔ ابوجہل نے کہا: واللہ محر ﷺ یج بیں اور محر ﷺ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔

#### وصل 🕝

حضرت خارجہ بن زید بھی ہے روایت ہے کہ نبی بھی اپنی مجلس میں سب سے
زیادہ باوقار ہوتے تھے۔ حضرت الوسعید بھی ہے سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے
تودونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہا تھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھتے۔ اس طرح
آپ بھی اکثر بیٹھا کرتے تھے (اس کو احتباء کہتے ہیں، یہ تواضع اور سادگی کا طریقہ ہے)
حضرت جابر بن سمرہ بھی ہے سے روایت ہے کہ آپ بھی چارزانو بھی بیٹھے ہیں اور
بعض اوقات اکڑوں بعل میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں۔ جب آپ القائیل چاتے تو
طمانینت کے ساتھ چلتے۔ آپ القائیل کی چال سے معلوم ہوجاتا تھا کہ نہ آپ بھی کہ
کے دل میں تگی ہے (کہ گھبرائے ہوئے چل رہے ہیں) اور نہ طبیعت میں ستی ہے کہ
پاؤل نہ اٹھا ہو۔ غرض نہ بہت تیز چلتے تھے اور نہ بہت آہت چلتے تھے۔

حضرت جابر رضی الله بن عبدالله سے روایت ہے۔ کہ آپ بھی کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہاسے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی گننے والا گنناچا ہتا توگن سکتا تھا۔

آپ التَّلِیْ النَّلِیْ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت بیند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھو نکتے نہیں تھے۔

انگلیوں اور ہڑلیوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو پیند فرماتے۔(کیونکہ ان جگہوں پرمیل جمع ہوجا تاہے)

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله علی نے بھی تین

#### وصل 🕦

## آپ اللیکی کے حسن وجمال کے بیان میں

حضرت الس فر الله من المارت بین که الله تعالی نے کسی بی کو تمہارے بی سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز نہیں بھیجا ہے (باوجود ایسے حسن وجمال کے) عام لوگوں کا آپ میں کی خرت بوسف النگائی کی طرح عاشق نہ ہونا الله تعالی کی غیرت کی وجہ سے ہے کہ الله تعالی نے آپ میں کا حسن وجمال لوگوں پر بوری طرح ظاہر نہیں کیا۔ ای طرح حضرت بوسف النگائی کا حسن وجمال بھی حضرت بعقوب النگائی کیا ای طرح حضرت بوسف النگائی کا حسن وجمال بھی حضرت بعقوب النگائی کیا۔ علاوہ کسی اور پر ظاہر نہیں کیا۔

#### وصل 🕜

## آپ ایک کی زم متواضع اور پاکیزه طبیعت کے بیان میں

آپﷺ کافراور شُمن سب بی ہے اس کی دلجوئی کے لئے خندہ بیشانی سے پیش آتے تھے۔ جاہل کی (بدتمیزی کی) بات پر صبر فرماتے تھے۔اپنے گھر میں گھروالوں کے کاش میں درخت ہوتاجو کاٹ دیاجاتا۔ (سی جے بات یہ ہے کہ یہ قول آپ بھی کانہیں ہے بلکہ البوذر رفی کا ہے لیکن دو سمری حدیث میں ہے کہ میں تم سب نے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں) آپ بھی اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک پرورم آجاتا۔ آپ کی اس حالت پررم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا ظفالنے بعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑجائیں۔ آپ بھی نماز پڑھتے آپ بھی کی طرح آواز آئی۔ پڑھتے آپ بھی کے سینے سے (غم کی وجہ سے) ہنڈیا کے بہنے کی طرح آواز آئی۔ آپ بھی سلسل خمکین رہے تھے۔ کسی وقت بھی آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرے کی فکر کی وجہ سے تھی۔ کسی وقت بھی آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرے کی فکر کی وجہ سے تھی۔ ا

دن بھر میں ستریا سوم رتبہ استغفار فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ یہ استغفار اُمّت کو استغفار سکھانے کے لئے تھایا خود اُمّت کے لئے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ یا یہ استغفار اس وجہ سے تھا کہ آپ کے اللہ تعالی کے قریب ہونے اور اللہ تعالی کی پیچان کے دریا میں ڈوب ہوئے تھا اور اس میں بہت تیزی سے ترقی کررہ ہے تھے۔ کیونکہ یہ قرب و پیچان کی تجگیات نئی نئی ہوتی رہتی تھیں اور یہ تجگیات جس پر ہوتی ہیں وہ اس کی استعداد کے بقدر ہوتی ہیں (کہ جتنی تجگیات کو وہ برداشت کر سکتا ہے پہلے اس کے بقدر پھر استعداد کے بقدر ہوتی ہیں (کہ جتنی تجگیات کو وہ برداشت کر سکتا ہے پہلے اس کے بداشت کرنے کی استعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں) آپ کی تحلیات برداشت کرنے کی استعداد سے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی تھی۔ اس لئے جب نئی تجلی ہوتی اور برداشت کرنے کی استعداد سے استعداد کو دیکھتے تو خود کو نیچے درجہ کا شار فرماتے۔ اور اس پر استعفار فرماتے (کہ میں تو اس سے نیچ درجہ کا ہوں اور او نچا درجہ عطا فرمانا اللہ تعالی کا انعام ہے میں اس لائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک لوگوں کی حسنات مقربین لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔

علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے) صرف تھوڑ ہے سے سفید بال دونوں کنپٹیوں پر تھے۔ لیکن حضرت البوبکر ریجھ ہے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے (لیعنی اس طریقہ سے کہ بال کا لے نہ ہوں)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے بال بڑھا ہے میں سرخ ہو گئے تھے۔ (یعنی آپ العَلَیْمُلاّ کے بال بجائے سفید ہونے کے سرخ ہو گئے تھے)

علماء نے ان دونوں روایتوں کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضور اکرم بھی کے بال پنے تو لئے تھے۔ مگر بہت کم کیے تھے۔ بعض بال سرخ ہوگئے تھے اور پچھ بال سفید ہوگئے ہوں گے۔ ان سفید بالوں کو آپ بھی نے جان بوجھ کر خضاب نہیں لگایا ہوگا۔ بلکہ آپ بھی کی عادت یہ تھی کہ آپ بھی اکثر سر درد کے وقت سر پر مہندی لگالیا کر تے تھے۔ جس سے وہ سفید بال سرخ ہوگئے ہوں۔

حضرت ابن عباس معرفی روایت ہے کہ آپ ایکی سونے سے بہلے ہم آنکھ میں تین مرتبہ سرمہ کی سلائی لگاتے تھے۔ آپ ایکی سفید کیڑے اور کرنہ کو پیند فرماتے تھے۔ آپ الگائی گائے تھے۔ آپ الگائی گائے تھے۔ آپ بھی جائے اور کو پیند فرماتے تھے۔ آپ الگائی گائی آشین گئہ تک ہوتی تھی۔ آپ بمنی چاور کو پیند فرماتے تھے۔ بھی بالوں والی سیاہ چاور کھی بہنتے تھے۔ ایک بار ننگ آشین کارومی جبہ (بھی) پہنا ہے۔

آپ ﷺ نے چڑے کے سیاہ سادہ موزے (بھی) پہنے ہیں۔ اور ان پروضو میں مسح فرمای ہے۔ آپ ﷺ کے تعلین (جوتے) میں پہننے کے لئے دو تھے تھے ایک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی میں اور دو سرا در میان والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی میں تھا اور ایڑھی کے پیچھے کا تسمہ دہرا تھا۔ آپ ﷺ بالوں سے صاف کئے ہوئے چڑے کے نعلین بھی پہنتے تھے۔ اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے۔ چڑے کے نعلین میں نماز (بھی) پڑھ لیتے تھے۔ (کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے۔ اس وقت لوگوں میں یہ خلاف ادب نہ ہوگا)

آپ ﷺ نے چاندی کی انگوشی بنوائی تھی اور اس سے مہرلگاتے تھے۔ (بیشہ

کاموں میں ان کا ساتھ دیتے چادر اوڑھنے میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ نظرنہ آئے (غالبًا بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا) آپ بھٹے کی خندہ پیشانی اور انصاف سب کے لئے عام تھا۔ غصہ آپ بھٹے کو بے قالو نہیں کرتا تھا۔ اپنے ہم نشتوں سے کوئی بات (خلاف ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے۔ جب آنکھوں کی خیانت (یعنی تنکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔ خیانت (یعنی تنکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔ آپ بھٹی تمام حالات اور باتوں اور کاموں میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ بھٹی سے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، مغائر سے بھی معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ بھٹی سے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، مغائر سے بھی معصوم (محفوظ) سے درا بھی ہٹنامکن، یہیں تھا۔ سے وعدہ خلافی کرنایا حق سے ذرا بھی ہٹنامکن، یہیں تھا۔

وصل 🕦

آپ افتیار کرنے میں در میانی راه افتیار کرنے میں در میانی راه افتیار کرنے کے بیان میں

جس ون آپ النظی کم معظمہ میں تشریف لائے (لیمنی فنح مکہ کے دن) اس دن آپ النظافی کے سرکے بالوں کے چار حصے تھے لیمنی بال بڑے ہونے کی وجہ سے چار حصوں میں تقسیم تھے۔ یہ اُم ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ (شروع میں آپ اللہ بغیر مانگ نکالے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ اللہ مانگ نکالے بالوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ بعد میں آپ اللہ ون کا کھا کرتے اور ایک ون کنگھا نہیں کرتے تھے۔

اہتمام کے ساتھ) نہ بہنتے تھے۔ حضرت انس فرانی ہے روایت ہے کہ انگوشی کا تگینہ حبثی بچرکا تھا۔ شروح بخاری میں ہے کہ ملک حبشہ کا بچر تھا یا اس کارنگ حبشیوں کی طرح (بعنی سیاہ) تھا۔ وہ مہرہ کیانی یا عقیق تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا تگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ (میرے نزدیک تگینہ سے مراد تگینہ کا خانہ ہے بعنی تگینہ رکھنے کا حلقہ۔ کسی دوسری چیز سونے وغیرہ کا نہیں

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ انگوشی کی سفیدی اور چک گویا میری نظروں کے سامنے ہے: انگوشی پر محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر اور ایک سطر اور ایک سطر اور ایک سے ایک اور ایک سطر ایک سطر اور ایک سطر اور

آپ ﷺ جب عمامہ باند سے تھے تواس کو دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی بغیر شملہ کے عمامہ باند سے تھے۔ آپ ﷺ شملہ بھی دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی عمامہ بغیر کے عمامہ باند سے تھے۔ آپ ﷺ ٹوپی بغیر عمامہ کے جمامہ باند سے تھے۔ آپ ﷺ آدھی پنڈلی ٹوپی کے بہن لیتے تھے۔ آپ ﷺ آدھی پنڈلی تک کئی باند سے تھے اس سے نیچ باند سے کی اجازت بھی دی ہے مگریہ فرمایا ہے کہ یا نیچوں کا مختوں میں کچھوٹ نہیں۔

آپ ﷺ جب بیٹے تھے تو دونوں پاؤل کو کھڑا کر کے ان کے گردہاتھوں سے حلقہ بنا لیتے تھے۔ آپ ﷺ مسجد میں ایک پاؤل کو دوسرے پاؤل پر رکھ کر حیت بھی لیٹے

ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فریطی سے روایت ہے کہ میں نے آپ بھی کوبائیں کروٹ یرایک تکیہ سے سہارالگائے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت انس منظائہ نے آپ بیٹی کو اس طرح دیکھا کہ آپ بیٹی پر ایک قطری کیڑا تھا۔ آپ بیٹی پر ایک قطری کیڑا تھا۔ آپ بیٹی نے اس کو بغل کے نیچ سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو (اس حالت میں) نماز پڑھائی۔ (قطر بحرین کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے وہاں سے جا دریں آتی ہیں۔ ان کا کپڑاموٹا ہوتا ہے)۔

#### وصل 🕦

جب آپ الجھے کہ آپ الکھاتے تو اپن تینوں انگیوں کو چاف لیتے۔ الوجیفہ دی انگیوں روایت ہے کہ آپ الکھانے فرمایا: میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ الکھی تین انگیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ اکثر آپ الکی غذاجو کی مذاجو کی روئی ہوتی تھی۔ اکثر آپ الکی کھانا کھا۔

آپ ایس نے کھانا کھی چوکی (میز) پر نہیں کھایا اور نہ کبھی تشتری (چھوٹی بلیٹ) میں کھایا بلکہ آپ ایس کے لئے چپاتی نہیں کھایا بلکہ آپ ایس کے لئے چپاتی نہیں کھایا بلکہ آپ ایس کے سے جپاتی نہیں کہائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آپ ایس سرکہ زیتون کے تیل، میٹھی چیز، شہد اور کدو کو پیند فرمائے تھے۔ آپ ایس نے مرغ سرخاب، بکری اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا ہے۔ آپ ایس ترین شور ہے میں توڑی ہوئی روٹی )کو پیند فرمائے تھے۔ آپ ایس مرچ اور مصالحہ بھی کھاتے تھے۔ آپ ایس کے تیل میٹی کو پیند فرمائے تھے۔ آپ ایس کو گئی گئی تھی۔ آپ کھی کھی اور پنیر کا مالیدہ ) کھی کھی اور پنیر کا مالیدہ ) کھی کھی اور آپ ایس کو کھر چن آچھی گئی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ آپ ﷺ کڑی مجور کے ساتھ کھاتے تھے حضرت عائشہ رضی لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: اگر بکری کا دست کھلانے کے لئے میری وعوت کی جائے توقبول کرلوں۔

رسول الله على نے ایک پرانے پالان پر ج کیا ہے۔ اور اس پالان پر ایک مملی سے جوچار در ہم (یک روپید) کی بھی نہ تھی اس پر بھی یہ دعافرہاتے تھے کہ اے اللہ! اس کو ایسا جج (مبرور) بنائے۔ جس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت لوگوں میں شہرت کی نیت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آپ علی ہدیہ قبول فرماتے اور اس کے بدلے میں ہدیہ ویتے تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے جھ پر (ایک بار) تیس رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو جاندار کھا سکے سوائے آئی قلیل مقدار کے جو (حضرت) بلال (حُرِیْ ہُنہ) کی بغل میں آجا تا تھا۔ حضرت انس حَرِیْ ہُنہ نے کہا کہ آپ ﷺ کے پاس میج یا شام کے کھانے میں بھی روٹی اور گوشت کی سم سے کوئی چیز بھی (ایک ساتھ) جمع نہیں ہوئی ہاں یہ تو ہوا کہ کھانے سے کھانے والے جمیشہ زیادہ ہوئے۔

#### وصل آ

## آپ اللیکی وفات شریفہ کے بیان میں

حضرت انس فی پیم فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ بھی آخری زیارت اس طرح ہوئی کہ میں نے بیر کے دن (آپ بھی کے گھرکا) پردہ اٹھا کر آپ بھی کو دیجھا اس وقت آپ الکی کا چرہ مبارک قرآن شریف کے ورق کی طرح (پاک وصاف) لگ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر دیکھا نہ نے حضور بھی کی وفات کے بعد آپ بھی کا بوسہ اس طرح لیا کہ اپنا منہ تو آپ بھی کی دونوں آٹھوں کے در میان رکھا اور ہاتھوں کو آپ بھی کی دونوں آٹھوں کے در میان رکھا اور ہاتھوں کو آپ بھی کی کا فرائے ہیں! ہائے خلیل۔

الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آپ ﷺ تربوز تھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے: تھجور کی گرمی کا تربوز کی سردی سے علاج ہوجا تا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ نے زمزم کا پائی کھڑے ہوکر نوش فرمایا (بیاہے) میں نے بی کریم ﷺ کو کھڑے بیٹے دونوں طرح پائی پینے دیکھا ہے۔ جب آپ ﷺ پائی پینے تو در میان میں (دوبار) سانس لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ پائی پینے ہوئے تین بار سانس لیتے تھے۔

جب آب ﷺ ابی خوابگاہ پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے پنچے رکھتے۔جب آپ ﷺ ابی خوابگاہ پر جاتے ہوئے ہلکی سی خرائے کی آواز آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا بستر چرڑے کا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا بستر ایک کمبل تھا ہم اس کو دہرا کر دیا کرتے اور آپ ﷺ اس پرسویا کرتے تھے۔

حضرت انس عَنِظَانه سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مریضوں کی عیادت فرماتے سے۔ دراز گوش (گدھے) پر سواری فرماتے اور جنازہ میں شریک ہوتے غلام تک کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ غزوہ بن قریظ میں آپ ﷺ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کی لگام مجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ اور پالان بھی اس کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جیٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنی بکری کا دودھ نکال میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جیٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنی بکری کا دودھ نکال

تزرة اللبيب والله

نے کہا: میں بچے کا کیا کروں گا؟ آپ ﷺ کامطلب یہ تضاکہ وہ بچہ جواب مکمل اونٹ بن چکا ہے وہ بھی توکس اونٹنی کا بچہ ہے۔

ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سے آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی اوڑھی عورت نہیں جائے گی (وہ عورت گھبراگئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جاتے وقت کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوکر جنت میں جائے گی۔

#### وصل (۱۳)

آپﷺ افضل الانبیا خاتم الرسل اور نبیوں میں آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شریعت میں آپﷺ کا اقتدا کریں گے۔

#### وصل 🕝

آپ ایس کو بشری ضرور تول کے پیش آنے اور اس کی محمدول کے بیان میں

آپ ﷺ نے تمام انسانوں کی طرح (دنیا میں) تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔
چنانچہ آپ ﷺ کو مرض بھی ہوا اور در دبھی ہوا۔ آپ ﷺ نے سردی گرئی اور بھوک
بیاس کی بھی تکلیف برداشت فرمائی۔ آپ ﷺ کو (غصہ کی بات پر) غصہ بھی آیا اور
مجھی جھی بھی ہوئی۔ آپ ﷺ کو تھکن بھی ہوئی اور کمزوری بھی
اور آپ ﷺ پر بڑھایا بھی آیا۔ آپ ﷺ سواری پرسے گرے تو آپ کو خراش بھی
آئی۔

جنگ احد کے دن کفارنے آپ کے منہ کوزخی بھی کیا اور آپ ﷺ کے سرمیں زخم

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پیر کے دن وفات پائی۔ پیر کے دن اور منگل کی رات اور منگل کے دن کوشدت عم کی وجہ سے دفن نہ کر سکے (بدھ کی رات کو آخری حصے میں پہاڑوں سے زمین کھود نے کی آواز سی گئی)۔ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن وفات پائی اور منگل کو دفن ہوئے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ﷺ بدھ کی رات دفن ہوئے۔

#### وصل 🗇

رسول الله ﷺ نے فرمایا: میری آئکھیں سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔ یہ بھی فرمایا بیس رات اس حالت میں گزار تا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا: میں کسی چیز کو بھولتا نہیں ہوں لیکن مجھے بھلا دیا جا تا کہ اس کے بارے میں شنت کیا ہے معلوم ہو سکے۔) آپ ﷺ بمیشہ دل سے بیدار (جا گئے) رہتے تھے۔ (یعنی منت کیا ہے معلوم ہو جانا اس کے باوجود فجر کی نماز کا فضا ہو جانا اس لئے تفاکہ تمام لوگوں کو قضاء نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے۔

#### وصل ۱۹

آپ السیکی خوش طبعی (مداق فرمانے) کے بیان میں

آپ ﷺ نے فرمایا: میں خوش طبعی (مذاق) توکرتا ہوں مگر اس میں بھی بچ کہتا ہوں۔ آپ ﷺ مؤمنین کادل خوش کرنے کے لئے بھی بھی بھی ان سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے آپ ﷺ سے سواری کے لئے جانور ما نگا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں تہمیں او نٹنی کے بچ پر سوار کراؤل گا۔ (وہ یہ جھے کہ واقعی اونٹ کے چھوٹے سے بچ پر سوار کروائیں گے انہوں

آپ بھی کے تکالیف دیئے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ بھی کی اُمّت کو تسلی ہوجائے کہ جب آپ بھی کو تکلیفیں پہنچیں ہیں توہم کیا چیز ہیں۔

#### وسل ﴿ یہ ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان کے اثر سے محفوظ رہی

یہ ساری تکلیفیں اور شقتیں آپ کی بر آتی رہیں لیکن آپ کی کادل بھشد اللہ کی یاد میں مشغول رہا۔ کیونکہ آپ کی ہروقت ہر لمحد اللہ ہی کے ساتھ اللہ کے واسطے اللہ ہی کی (یاد) میں متغزق اور اللہ ہی کی معیت میں رہتے ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی کاکھانا، بینا، بہننا، حرکت کرنا، سکون اختیار کرنا، بولنا اور خاموش رہنا، سب اللہ ہی کے لئے اور اللہ ہی کے حکم سے تھا (چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) اور آپ نفسانی خواہش سے بھے نہیں بولتے یہ سب وی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کا لمہ نازل فرماتا اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کا لمہ نازل فرماتا رہے۔ (آخر میں دعا ہے کہ) اللہ تعالیٰ اس مجموع کو پڑھنے والے، کھنے والے، سننے والے، یاد کرنے والے، دوسرے اس کے سانے اور بتانے والے، تالیف کرنے والے، والے، دوسرے اس کے سانے اور بتانے والے، تالیف کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اور ہم چند ابیات پر (اس کو) ختم کرتے ہیں جو آپ کے دربار شریف میں بطور تحفہ کے (مبلغین صلوۃ وسلام کے واسطے) جیجے جاتے ہیں ہے اشعار مؤلف کے ہیں۔

یه رساله ستی به شیم الحبیب شهر بھوپال ماہ ذالجه آخر سال ۱۳۰۹ ه میں تمام ہوا۔اور ترجمه اس کاسمی به شم الطیب قصبه تھانه بھون ماہ رمضان عشرہ اخیرہ ۱۳۲۸ ه میں تمام ہوا۔والحمد لللہ۔ آیا۔ آپ ﷺ کوزہر بھی دیا گیا۔ آپ ﷺ پر جادو بھی کیا گیا۔ آپ ﷺ نے دوا بھی استعال فرمائی اور (فاسد خون نکلؤانے کے لئے) آپ ﷺ نے پچھنے بھی لگوائے۔ اس طرح آپ ﷺ نے جھاڑ بھونک کا بھی استعال کیا۔ اور (دنیا میں) اپناوقت بورا کر کے عالم (اپنے ٹھکانے میں) تشریف لے گئے اور اس امتحان اور آزمائش کے گھر (یعنی دنیا) سے آزاد ہو گئے۔

اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ اللہ تعالی نے ہو اور اور ہے کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار میں گھس کار خسار مبارک (گال) زخمی ہوگیا اور اور ہے کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار میں گھس کئیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح جب آپ اللہ تعالی نے کہ موازت کی حفاظت کیلئے ) قریش کی آٹھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایسے ہی غورث (بن حارث) کی تلوار، الوجہل کے پھر، سراقہ بن مالک کے گھوڑ ہے، لبید بن اعصم کے جادو کو اثر کرنے ، اور یہودی عورت کے زہر کو اثر کرنے سے اللہ تعالی نے رو کے رکھا۔

## ان تمام ضرور تول کے پیش آنے کی حکمتیں

(ہلاکت سے) محفوظ رہنے اور اس کے تھوڑی می تکلیف ہوجانے میں آپ ﷺ کی بزرگ اور شرافت کاظاہر کرنامقصود ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ بھی کو ان تکالیف کا تواب دینا بھی مقصود ہے۔ تکالیف کے بہ حالات آپ بھی کے مجزات کے بین کہ لوگ آپ بھی آئے ہیں کہ لوگ آپ بھی کے مجزات و عجائبات دیکھ کر گمراہ نہ ہوجائیں (کہ ان کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ بیں) جیسا کہ حضرت عیسی العَلَیٰ اور حضرت عزیر العَلَیٰ کے بارے میں خاص مجزات اور عائبات دیکھ کر گمراہ ہوگئے تھے۔

ان تمام عالموں میں حضور ﷺ کے معجزات ہوئے ہیں۔ آگے ہرعالم کے دو چار معجزات کو ای اقسام کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔

عالم معانی کلام وغیرہ میں آپ طبیقی کامعجزہ اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🛈 قرآن مجيد:

ایی فصاحت، بلاغت اور غیب کی خبریں دینے کی وجہ سے ایک معجزہ ہے۔

وہ باتیں جن کے ہونے کے بارے میں آپ وہ نے کہ ایک وعظ میں چنانچہ حضرت حذیفہ رض کے ہوئے ہیں: رسول اللہ وہ کے ایک وعظ میں قیامت تک جو بچھ ہونے والا ہے سب بیان کر دیا تھا۔ جس نے ان باتوں کو یا در کھاوہ اس کو یا در رہی اور جو ان کو بھول گئے وہ بھول گئے۔ مجھے اور (میرے) ان ساتھیوں کو وہ باتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں سے اسی بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھا لیکن باتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں سے اسی بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھا لیکن جب میں ان کو بھول گیا تھا لیکن کی رسول اللہ وہ کی اور وہ غانب ہوجائے (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے) لیکن جب وہ سامنے آجائے تو اور وہ غائب ہوجائے (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے) لیکن جب وہ سامنے آجائے تو اس کی شکل یا و آجاتی ہے۔ (بخاری و سلم عن حذیفہ دیا۔)

وه واقعات جوآپ علی کے زمانے میں ہوئے اور آپ علی نے بغیر دی کھے ان کی خبر دی:

حضرت انس بن مالک رضی است ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ عنی نے (غزوہ مونة کے واقعہ میں) حضرت زید رضی اللہ بن

## \_\_ بائیسویں فصل \_\_ آپ عِلَیْنَا کے چند معجزات کے بیان میں

اگر رسول الله ﷺ کے تمام معجزات شار کئے جائیں تو بہت مشکل ہے۔ ایک تو
اللہ وجہ سے کہ آپ ﷺ کی ہربات ہرکام اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے خلاف
معمول ہے۔ (جوعام آومی کے بس کی بات نہیں ہے) و وسرے اس وجہ سے بھی مشکل
ہے کہ آپ کی باتوں اور آپ کے تمام کاموں کو شار کرنانا ممکن ہے۔

آپ ایس کے مجزات کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے۔ آپ ایس کے مجزات کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے۔ آپ ایس کا ہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی بارے میں ارشاد فرمایا:
"و ما ارسلنک الا رحمة للعالمین" "کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" ایک حدیث میں ہے کہ جب تک زمین پر کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا آپ کی رسالت پر اقرار کرنے والا بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آپ کی تمام عالموں کے باتی رہے کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ آپ کی رسالت تمام عالموں کے لئے ہے اس لئے آپ کی کی مسالت تمام عالموں کے لئے ہے اس لئے آپ کی کی مسالت تمام عالموں میں ظاہر ہوئے۔

## عالم كى كل نو (٩) شميس بين:

انسانوں کا الم معانی جیسے رنگ بواور کلام کاعالم۔ ﴿ فرشتوں کاعالم۔ ﴿ انسانوں کا عالم۔ ﴿ انسانوں کا عالم۔ ﴿ جنوں کاعالم۔ ﴿ جمادات کاعالم۔ ﴿ جنوں کاعالم۔ ﴿ جنوانات کاعالم کاناناک کاملائی کاناناک کاناک کاناناک کاناک کاناک کاناناک کاناناک کاناناک

وہ بیٹھ گئے۔حضرت جبرئیل العَلَیْ کعبہ پر اتر آئے۔آپ ﷺ نے حضرت حمزہ حَرِّاتُ العَلَیٰ کا جسم سبز زمرد کی طرح چمکنا سے فرمایا: دکھیو۔انہوں نے دکھا۔حضرت جبرئیل العَلیٰ کاجسم سبز زمرد کی طرح چمکنا ہوا تھا (حضرت حمزہ حَرِّیٰ العَلیٰ یہ دیکھ کر) ہے ہوش ہو کر گریڑے۔

# عالم انسان میں حضور علی کا معجزہ اس میں چارمجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### ظهور بدایت (بدایت کاظاهر جونا):

حضرت البوہريه و الله فرماتے ہيں كه ميں اپني والده كو اسلام كى وعوت ويا كرتا علاء وہ مشرك تھيں۔ ايك دن ميں نے ان كو اسلام لانے كے لئے كہا: انہوں نے جناب رسول الله في شان ميں ہے اولى كى بات كى۔ جھے برالگا۔ ميں روتا ہوا الله نظال ميرى ماں كو ہدايت عطا فرمائے - آپ في نے فرمایا: الله م اهد ام ابى الله نعالى ميرى ماں كو ہدايت عطا فرمائے۔ آپ في نے فرمایا: الله م اهد ام ابى هريو ة يا الله! الوہريه كى ماں كو ہدايت عطا فرمائے۔ ميں آخضرت في كى دعاس كر خوش ہوتا ہوا اپنے گر آیا تود كيما وروازہ بند ہے۔ ميرى والده نے ميرے پاؤں كى آواز من كر كہا: الوہريه و ہيں شھرے رہو۔ ميں نے پائى كے گرنے كى آواز تن ميرك والده نے ميرے باؤں كى آواز من كر كہا: الوہريه و ہيں شھرے رہو۔ ميں نے پائى كے گرنے كى آواز تن ميرك والده الله الله الله و اشهد ان محمد اعبده ور و سوله عيں خوش ہوكر شدت خوش سے روتا ہوا پھر آيا اور اپنى والدہ كے اسلام لانے كى خبر دى۔ آخضرت في نے اللہ تعالیٰ كاشكر اوا فرمایا۔ آلم عن البہ ہریہ فی اللہ کی خدمت میں آیا اور اپنى والدہ كے اسلام لانے كى خبر دى۔

#### 🕜 بركت كاظاهر مونا:

جناب رسول الله على في حنظله بن حذيم على كسر برباته ركها اور ان ك

رواحہ رفظ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سنائی۔ چنانچہ آپ بھی نے ارشاد فرمایا: (مسلمانوں کا) جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ شہید کر دیئے گئے، پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہوگئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہوگئے (یہ کہتے ہوئے) آپ بھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ پھر فرمایا: آخر جھنڈا ایک اللہ کی تلوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فتح حاصل ہوئی۔ پھریالکل ای طرح خبرآئی جس طرح آپ بھی نے بیان فرمائی۔ (بخاری عن انس)

## فرشتول کے عالم میں آپ بھٹا کے مجزے

اس میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

مشرکین کے ایک شخص کے چیچے دوڑرہاتھا۔ اچانک اس نے ایک کوڑا مار نے والے اور مشکمانوں کا ایک شخص مشرکین کے ایک شخص کے چیچے دوڑرہاتھا۔ اچانک اس نے ایک کوڑا مار نے والے اور سوار کی آواز سی (سوار نے کہا) اے جیزوم! آگے بڑھ۔ (اس کے ساتھ ہی) اس مسلمان نے کیا دیکھا کہ وہ مشرک آگے جیت گراہوا ہے، اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور منہ بھٹ گیا ہے۔ جس جگہ زمین پر کوڑالگاوہ ساری جگہ سبزہوگئ۔ وہ شخص مسلمان افساری تھا۔ اس نے حضور شین پر کوڑالگاوہ ساری جگہ سبزہوگئ۔ وہ شخص مسلمان انسادی تھا۔ اس نے حضور شین کی خدمت میں جاکر ساراواقعہ سنایا۔ آپ شین نے ارشاد فرمایا: تم سے کہتے ہویہ تیسرے آسان کی مدد کافرشتہ تھا۔ رسلم عن ابن عباس)

صرت حزه رفظ نه نے جناب رسول الله بی خدمت میں عرض کیا: مجھے جرکیل العلیمان کی اصلی صورت جرکیل العلیمان کی اصلی صورت دکھائے۔ آپ بھی نے فرمایا: تم (ان کو اصلی صورت میں) نہ دیکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا: آپ دکھاد بجے۔ آپ بھی نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔

کئے برکت کی دعافرمائی۔اس کی برکت یہ ہوئی کہ کسی آدمی کے منہ میں سوجن ہوتی یا کسی بکرکت کی دعافرمائی۔اس کی برکت یہ ہوئی کہ کسی بکری کے تھن میں سوجن ہوتی اوروہ اس سوجن والی جگہ کو حنظلہ کے سرمیں اس جگہ لگا تاجہال رسول اللہ بھی نے ہاتھ لگا یا تھا۔ توسوجن فورًا ختم ہوجاتی۔(بیبق)

#### مریضون کاشفا پانا:

صبیب بن فدیک رضی کے باپ کی آنکھوں میں ایک سفید داغ بڑگیا تھا اور بالکل اندھے ہوگئے۔ آنحضرت الکی نے ان کی آنکھوں پر دم کیا تو ای وقت ان کی آنکھوں میں بینائی آنگی۔ (بیبق، طبرانی، ابن الی شیبہ)

راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں ای برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے کیجا۔

#### @ بادب لوگوں پر قبر نازل ہونا:

سلمہ بن اکوع بھے کہ ایک شخص آنحضرت کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ کھی نے فرمایا: سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے کہا: بیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا سے ہیں کھاسکتا۔ حالانکہ اس آدمی کاسیدھاہاتھ سے تھالیکن اس نے یہ بات صرف تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ آنحضرت کھی نے فرمایا: توسیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کے ساتھ ایسائی ہوا کہ وہ ساری زندگی اپناسیدھاہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔ رسلم)

## جنول كے عالم ميں حضور عِلَيْ كامجره

ال میں دوم جزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

جابر بن عبدالله نظیظیه سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آنحضرت بھی کے ساتھ
 ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ

آپ اللہ کے تشریف لانے کی خبر من کر گاؤں کے باہر آگر آپ اللہ کا انتقال کے لئے آپ اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ اللہ وہاں پنجے تو انہوں نے عرض کیا:

یارسول اللہ اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہے اس پر ایک جن عاشق ہوگیا ہے

اور اس پر چڑھ آیا ہے، نہ کھاتی ہے، نہ بیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہوجائے۔
جابر دی ہے ہیں: میں نے اس عورت کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا مگڑ اہو۔ آخضرت کی نے اس بلا کر فرمایا: اے جن! توجانتا ہے کہ میں کون ہوں۔
مگر رسول خدا ہوں اس عورت کو چھوڑ دے اور چلاجا۔ آپ کھی کے یہ فرماتے ہی وہ عورت کو چھوڑ دے اور چلاجا۔ آپ کی اور بالکل صحیح ہوگئ۔ عورت تھے ہوگئ۔ نقاب منہ پر ڈال لیا اور مردوں سے شرمانے گی اور بالکل صحیح ہوگئ۔ فرمانی جابر کھی کا دربار کی ہوگئ۔

صرت ابوابوب انصاری رہے ہے روایت ہے کہ ان کی ایک غلہ کی کوٹھری میں کھجور بھرے ہوئے تھے۔ ایک جنّیہ اس میں سے نکال کرلے جاتی تھی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپﷺ نے فرمایا: جاؤ اب جب اس کو دیکھو تو یہ کہنا بسیم اللّٰہ اجیبی دسول اللّٰہ یعنی اللّٰہ کانام لے کر کہنا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر چل۔ (اس کے بعد) انہوں نے اس کو پکڑلیا، پھر اس نے تسم کھائی کہ اب نہ آؤل گی تو اس کو چھوڑ دیا۔ (تندی من ابی ابوب)

الگراہ: یہ آپ ایک کا معجزہ ہے کہ اس کے مؤمن نہ ہونے کے باوجود صرف آپ کے نام کی برکت کی وجہ سے گرفتار ہوگئی۔

آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھی کے معجزے اس میں دو معجزے اس میں دو معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🕕 آپ ﷺ کے اشارہ سے چاند کادو ککڑے ہوجانا۔

تذكرة الحبيب عظفا

پیا اوروضو کیا۔ (بخاری سلم عن جابر)

" حضرت جابر رضیطینه سے پوچھاگیا که آپ لوگ کتنے آدمی تھے۔انہوں نے کہا:اگر ایک لاکھ آدمی بھی ہوتے تووہ پانی کافی ہوجا تا (لیعنی پانی اتنازیادہ تھا) کیکن ہم پپندرہ سو آدمی تھے۔

## آگ کے عالم میں آپ عظی کامتجزے

اس میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

سنرت جابر رہے ہے ہے ہوایت ہے کہ غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی وعوت کے لئے ایک بکری کا بچہ ذرج کیا اور تقریبًا تین سیرجو کا آٹا گوندھ کر تیار کیا۔ حضور اللہ کو چکے سے یہ بات بتائی اور عرض کیا: آپ کی چند آدمیوں کے ساتھ کھانے کے لئے تشریف لے آئیں۔ آپ کی نے تمام اہل خندق کوجو ایک ہزار سے کھار کر جمع فرمایا اور اپ ساتھ لے چلے۔ آپ کی نے جمھ (جابر رہائی ) سے فرمایا: جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چو لہے سے مت اتارنا اور روٹی مت پکانا۔ آپ کی تشریف لائے اور آب و ہمن (تھوک) مبارک گوندھے ہوئے آئے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور برکت کی دعافر مائی۔ اور فرمایا: ایک روٹی پکانے والی اور بلوالو ۔ ہانڈی میں شور بانکال نکال کر دو گر اس کوچو لہے پرسے اتارنا نہیں۔ حضرت جابر کی گئے ہے۔ ہیں: ہزار آدمی ہے جسم خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہیں: ہزار آدمی ہے جسم خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیی، ی چوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیے بی جوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و لیک ہونے ہماری ہانڈی و کی بی ہونے ہیں جوش میں رہی اور ہماری ہانڈی و کی بی ہونے ہماری ہانڈی و کھون کے کھون کی میں رہی اور ہماری ہانڈی و کھون کے کھون کی میں رہی اور کی ہونے کھون کی جوش میں رہی اور کے کھون کی جوش میں رہی اور کھون کے کھون کی جو تک میں رہی ہون کی میں رہی ہونے کی می ہونے کا کھون کی میں رہی ہونے کی میں رہی ہونے کی میں رہی ہونے کی میں کو کھون کی میں رہی ہونے کی کھون کی میں رہی ہونے کی میں رہی ہونے کی میں رہی ہونے کی کھون کی میں رہی ہونے کو کھون کی میں رہی ہونے کی کھون کی میں رہی ہونے کی کھون کے کھون کی میں رہی ہونے کھون کی میں رہی ہونے کی کھون کی کھون کی میں کھون کی کھون کھون کی کھون کے کھ

 معراج میں آسانوں کو طے کرنا آسانوں میں معجزہ ہے۔

## مٹی کے عالم میں آپ علی کا مجزہ

ایک معجزه ذکر کیاجا تا ہے۔

ال حضرت الویکر رفیطی ہے روایت ہے کہ (اجرت کے سفر میں) سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہیں نے اسے دیکھ کر رسول اللہ بھی سے عرض کیا: ہمیں ایک شخص کیئر نے کے لئے آرہا ہے۔ آپ بھی نے فرمایا: "لا تعخزن ان الله معنه" یعنی "غم مت کرواللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں" پھر آپ بھی نے سراقہ کے لئے بددعا فرمائی۔ اس کا گھوڑا بیٹ تک سخت زمین میں ہن گیا۔ اس نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے، اب دعا کرو کہ میں اس حالت سے نجات ہواک ۔ میں تس محاتا ہوں کہ تمہاری تلاش میں آنے والے لوگوں کو والیس لوٹا دوں گا۔ آس خضرت بھی نے اس کی نجات کے لئے دعا فرمائی۔ اس کو اس مصیبت سے نجات مصل ہوئی۔ وہ والیس چلا گیا جو کوئی اس سے ملتاوہ اس کو یہ کہ کر لوٹا دیتا کہ ادھر کوئی مصیبت ہے نجات ہوگھر کوئی ہوگا۔ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ادھر کوئی ہیں ہوئی۔ وہ والیس چلا گیا جو کوئی اس سے ملتاوہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ادھر کوئی ہیں ہے۔ ریخاری مسلم عن ابی بر)

## یانی کے عالم میں آپ عظی کا مجزہ

ال میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

منرت جابر نظی ہے روایت ہے کہ حدید میں لوگ بیاہ تھے۔ جناب رسول اللہ بھی کے سامنے ایک لوٹا تھاجس ہے آپ بھی نے وضو کیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ بھی کے لوٹے میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے۔ آپ بھی نے اپنے وست (ہاتھ) مبارک کولوٹے میں رکھا توپانی آپ بھی کی انگیوں سے بھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی میں رکھا توپانی آپ بھی کی انگیوں سے بھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی

تذكرة الحبيب فللله

رے ہیں۔" آپ على بارش كى دعا يجے: آپ على نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسان پرباول کاکوئی ٹکڑانہ تھا۔خداکی سم آپ ﷺ نے دعا کرکے ہاتھ پھیرے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کے چاروں طرف سے بادل گھر آئے۔ آپ علی منبرے اترے بھی نہیں تھے کہ ریش مبارک سے بارش کے قطرے گرنے لگے۔اس ون سے دوسرے جعد تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جعد کو ای دیہات کے رہنے والے صحابی نے پاکسی اور شخص نے عرض کیا: مکانات گر گئے مال ڈوب گیا۔ آپ دعافرمائیے كه بارش بند بوجائے - آپ اللہ انحار ان انھا کر دعافر مائی: اے اللہ! ہمارے آس پاس برے ہمارے اوپر نہ برے، آپ اللہ نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا: بادل وہیں سے کھل گیا پھرمدینہ پر توپانی کابرسنابالکل بندہ وگیا۔اور مدینہ کے آس پاس برستارہا۔مدینہ کے آس پاس سے جولوگ آتے وہ بارش کے زیادہ ہونے کو بیان کرتے

فَالْكُرُهُ: آبِ عِلْمَاكَ وعاسے بادل كافورًا كھل جانا اور اشارہ سے بادل كام خوانا ان دونوں میں بادل کے عالم میں معجزے کا ظاہر ہونا ہے۔ (بخاری مسلم عن انس)

🕜 منقول ہے کہ کسی کو آپ ﷺ نے ایک شخص کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔اس نے آپ ﷺ اور اللہ تعالی شانہ کی شان میں گستافی کی اور کہا:رسول الله كون ہوتے ہيں۔الله كيسا ہوتا ہے، سونے كايا چاندى كايا تانبے كا؟ ايك وم اس پر بحل گری اور اس کی کھویڑی اڑا دی-(نسائی بزار)

الكره: اس واقعه ميں بجل كا معجزہ ہے جوہوا كے عالم ميں سے ہے۔

جمادات اور نباتات کے عالم میں آپ بھی کامجزے اس بیں تین معجزے ذکر کئے ہیں۔

ہوا کہ شور ہے کے بڑھنے میں آگ کادخل ہے)

# ہوا کے عالم میں آپ بھی کے معجزے

ال میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🛈 غزوهٔ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کافرول پر ہوا بھیجی۔جس کی وجہ سے خوب سردی ہوگئے۔ان کو نہایت عاجزاور ننگ کیا خوب غبار ان کے منہ پر ڈالا۔ان کی آگ بجھا دی۔ان کی ہانڈیاں الث دیں خیموں کی کیلیں اکھاڑ دیں جس کی وجہ سے ان کے خیمے گر پرےان کے گھوڑے کی کرآپس میں لڑنے لگے لشکر میں غل مجا دیا۔

D ای غزوہ میں آپ علی نے حضرت مذیفہ رضی کا فرول کی خبرلانے کے لئے بھیجا اور ان کے لئے دعافرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کوسردی کی شدت ہے محفوظ فرمائے۔ حضرت حذیفه دین فرماتے ہیں: آپ اللیک کی دعاکی برکت سے مجھے جانے آنے میں ذرابھی سردی محسوس نہ ہوئی ، بلکہ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا مول-(بعضه <sup>من</sup> تواریخ حبیب اله)

اليي سخت ہوا كا ان پر اثر نہ كرنا ہوا كے معمول كے خلاف ہے جو آپ اللہ

# فضاكے عالم میں حضور بھی کے معجزے

ال میں دومجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

● حضرت انس روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک بار قط ہوا۔ آپ علی جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحافی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: "یارسول اللہ! مال ہلاک ہوگیا اور عیال بھوک سے مر میں تھوڑے چھوہارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھوہاروں کے لئے برکت کی دعا تیجئے۔
آپ کی نے ان چھوہاروں کو اکٹھا کر کے ان میں برکت کی دعا فرمائی اور مجھ سے
فرمایا: انہیں اپنے توشہ دان میں ڈال لو۔ جب تمہمارا جی چاہے اس میں ہاتھ ڈال کر
نکال لو مگر اسے جھاڑنا مت۔ ابوہریرہ نفوظہ فرماتے ہیں: ان چھوہاروں میں اسی
برکت ہوئی کہ میں نے اسے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کئے، اس میں سے ہیشہ ہم
کھاتے اور کھلاتے رہے وہ توشہ دان ہیشہ میری کمرمیں لگا رہتا تھا یہاں تک کہ
حضرت عثمان فائی کہ شہادت کے دن (جو تقریبًا تیس سال کازمانہ ہوتا ہے) میری کمر

فَالْكُرُونَ فِي مِعْرِه بَعِي دونوں عالم نباتات وجمادات ميں ہے۔

# عالم حيوانات ميس رسول الله والمالية على كالمعجزة

اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

من حضرت جابر رفیسی ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ بھی ایک باغ میں اللہ وارت اللہ بھی باغ میں جاتا اس بردوڑتا اور تشریف ہے کے جھپتا۔ آپ بھی نے اسے بلایا۔ وہ آیا۔ اس نے آپ الکیلی کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ بھی نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا: نافرمان جن اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کارسول مول ۔ (احمد عن جابر)

ہوں۔(احر، ناجابر)

سفینہ ری گیا ہے، فرماتے ہیں میں دریائے شور میں تھا (کہ میرا) جہاز ٹوٹ گیا۔ میں

ایک شختے پر ببیٹھ گیا اور بہتے بہتے میں ایک جنگل میں پہنچاوہاں مجھے ایک شیر ملا اور میری
طرف آیا میں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کر دہ غلام ہوں۔وہ شیر میری طرف

حفرت علی رفون سے روایت ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ میں تھا۔
 آپﷺ مکہ کے باہر کسی طرف نکلے اور میں بھی آپﷺ کے ساتھ تھا۔ راستے میں جو پہاڑیا درخت سامنے آتاوہ یہ کہتا تھا: السلام علیک یار سول اللہ۔

المراق : بہاڑ جمادات میں سے ہیں اور درخت نباتات میں سے تو دونوں عالم میں معجزہ ظاہر ہوا۔

حضرت جابر نظی ہے روایت ہے کہ آنحضرت بھی خطبے کے وقت مسجد میں چھوہارے کے ستون پر ٹیک لگالیا کرتے تھے۔ جب منبربنا تو حضور بھی نے منبر پر خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ستون اس زور سے چلا کر رونے لگا کہ قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ حضور بھی منبر پرے اترے اور اس ستون کو اپنے بدن مبارک سے چمٹالیا تو وہ ستون اس طرح ہیکیاں لینے لگاجس طرح وہ لڑکا ہیکیاں لیتا ہے جس کو بھٹالیا تو وہ ستون اس طرح ہیکیاں لینے لگاجس طرح وہ لڑکا ہیکیاں لیتا ہے جس کو مضرت جابر دی ہوئے چپ کرایا جاتا ہے بیال تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی خوالی اب جونہ سنا حضرت جابر دی گھٹا ہے اس کی یہ وجہ بیان) فرماتے ہیں: یہ بھشہ ذکر سنا کرتا تھا اب جونہ سنا تورونے لگا۔

گاگرہ اس ستون کی دو حالتیں ہیں اپنی اصلی حالت کے لحاظ سے کیونکہ درخت ہے اس کے نباتات میں سے ہوادر موجودہ حالت کہ تنے کو کاٹ کر ستون بنا دیا جمادات میں سے ہاور موجودہ حالت کہ تنے کو کاٹ کر ستون بنا دیا جمادات کا معجزہ ظاہرہوا میں دونوں عالم نباتات اور جمادات کا معجزہ ظاہرہوا ہے۔

ال رونے کی وجہ جس طرح ذکرنہ سنناہ ای طرح رسول الله الله کی جدائی ایک وجہ ہے ورنہ صرف سینہ سے لگا لینے کی وجہ سے خاموش نہ ہوتااس طرح یہ آپ ایک کی ذات کا معجزہ ہے۔

ن حضرت الوہريره نظيظة سے روايت ہے كہ ميں جناب رسول الله عظيكى خدمت

شَهَادَةَ الْحَقِّ يَرُونِهَا لَكَ الْخَبَر

الْبَعِيْرُ وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ مُنْحَدِرٌ

وَمِنْهُ أَرُواهُ لَمَّا مَسَّهُ الْعَسَر

إِلَّا إِذَا كَانَ يَخْصَى الرَّمْلُ وَالْمَدَر

طُوْلَ الزَّمَان غدا يُتْلَى وَيُسْتَطَر

إِلَّا وَحَازَ مَعَايَنْهَا وَلاَزُبُر

قَدُ فاز مُتَّعِظٌ منْهُ وَمُدَّكِر

آیا اور اپناکندهامیرےبدن کومارا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ یہاں تک کہ مجھے رائے پر لے آیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کرباریک کھھ آواز کرتارہا اور اپنی دم سے میراہاتھ چھوا۔ میں سمجھا کہ مجھے رخصت کررہاہے۔

گاگرہ: بہلاقصہ آپ بھی حیات کا ہے، اور دو سراوفات کے بعد کا ہے۔

صرت ابوہریرہ نظام سے روایت ہے کہ آپ بھی کے گریں دودھ کا ایک بیالہ تھا آپ بھی نے عم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت ابوہریرہ دی لیا کہ بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا: جھی کو دے دیتے تو میں بیٹ بھر کر پی لیتا میں ان سب کوبلالایا۔ آپ بھی نے ارشاد فرایا: انہیں دودھ پلاؤمیں نے پلانا شروع میں ان سب کوبلالایا۔ آپ بھی نے ارشاد فرایا: انہیں دودھ پلاؤمیں نے پلانا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے بیٹ بھر کر بیا۔ پھر مجھ سے فرایا کہ: تم بیو میں نے بیا، آپ بھی نے بیا، آپ بھی نے بیا، آپ بھی نے بیا، آپ بھی نے بیا۔

فالكره يدحيوان كاجزاء من معجزه كاظهور موا-

### من الروض

يَدُّ بِهَا النَّفُعُ وَالضَّرُا لِمُعْتَرِفٍ
كُمْ أَبُرءَتْ المَّاكُمْ أَذْ هَبَتْ لَمَمًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ أَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ أَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَدَرَّتِ الشَّاة مِنْهَا وَالْحَصَا نَطَقَتْ
وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوْا
وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا
وَالْمَاءُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللَّهَاءِ عَمُوا
وَالْمَاءُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللَّهَاءِ عَنْ وَالْمَاءُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْنَ فَارَقَهُ وَالْحِنْ فَارَقَةُ وَالْمَاءُ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ عَيْنَ فَارَقَةُ وَالْمُاءُ وَلُهُ الْمَاءُ مَنْ رَمِيْهِ إِلَيْهِ عِيْنَ فَارَقَةُ وَالْمَاءُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْتَرِفِهُ الْمُعْتُ فَارَقَةً وَالْمُوا الْمُعْتُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتُمُ اللَّهُ الْمُعْتُوا الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُونَ الْمُعْتُونَ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُونَا الْمُعْتُمُ الْمُعْتُونِهُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُونَا الْمُعْتُمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُولُولُولُولُولُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُولُولُولُولُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْمُعُمْ

وَالذِّنْبُ وَالضِّبُ كُلُّ مِنْهُمَا شَهِدَا وَرَاحَ يَشْكُو النَّهِ جَوْرَصَاحِبِهِ وَاطْعَمَ الْجَيْشَ مِنْ صَاعٍ فَاشْبَعَهُ فَالْاَتُومُ حَصْرَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَٰتُ فَلاَتَوْمُ حَصْرَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَٰتُ كَفْي، بِمُعْجِزَةِ الْقُرْانِ مُعْجِزَةً فِيْهِ تَجْمَعَتِ الْاَشْيَا فَلاصُحُفَّ فَهُو الشِّفَاءُ الَّذِيْ تَحْيَى النَّقُوسُ بِهِ فَهُو الشِّفَاءُ الَّذِيْ تَحْيَى النَّقُوسُ بِهِ

تذكرة الحبيب بللله

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانْتِ بِهِ الْعُصُر

آپﷺ کاماتھ ایسا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے آپﷺ کو ماننے والے کے لئے (نقصان ہے) بیاری کا بھی ماننے والے کے لئے (نقصان ہے) بیاری کا بھی سبب ہے اور حاجت روائی کا بھی سبب ہے۔

ن اس ہاتھ نے بہت سے در دوں کو اچھا کیا اور بہت سے آسیب کو دور کیا بہت سے سرکے بالوں کو ظاہر کیا کہ اس کے سبب بغیر بالوں والے سرمیں بال جم آئے۔

و اور بہت سے بیاروں کو شفادی اور بہت سی مدد کو ظاہر کیا۔ جن لوگوں کو رنج وغیرہ خاان کے رنج کو دور کیا۔ خاان کے رنج کو دور کیا۔

اس سے بکری نے دودھ دیا۔اس میں پھر بولے اور شاخوں اور درخت پر اس ہاتھ کی برکت سے ہے آگئے۔

کافر قوم اس ہاتھ کی مٹی پھینک دینے سے اندھی ہوگئ۔اس ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوتا تھا۔

ک پانی کی مٹھاس آپ ﷺ کے لعاب (تھوک) مبارک کی وجہ سے بڑھ گئ تھی۔ کے تھجور کا درخت ای سال سے پھل دینے لگا، درخت کا تنا آپﷺ کی جدائی سے

# — شئيسوس فصل — آب الله الله كالماء شريفه اوران كى مخضر تفسيركے بيان ميں

مُحَمَّدُ إِنْ تَمَامِ صَفَات حميده كَ لائن "يه آب الله كافاص نام --أَخْمَدُ! "الله تعالى كى سب سے زيادہ تعريف كرنے والے" حضرت عيسى العَلَيْكُلِ نے اس نام سے آپ اللے کی خوشخبری سنائی ہے۔

مَاحِ! "كَفرمنان والا" الله تعالى نے آپ عظی كى بركت سے كفركومنايا-حَاشِقٌ ا "اكشاكرنے والا"كيونكه قيامت كے دن سب سے پہلے آپ السايا جائے گا اور باقی لوگ آپ ﷺ کے بعد اٹھائے جائیں گے توان سب کے جمع کرنے كاذرىعة آب العَلَيْكُلُمْ مول ك-

عَاقِبًا "آخرى بيغير" آپ الله سارے انبياء كرام عليهم السلام كے بعد تشريف لائے ہیں۔

مُقَفِّيْ! اس كَ بَعَى يَيَ عَن بِيل-

نَبِيُّ التَّوْبَةِ! "توبه والي نبى" آپ على كل شريعت ميل كنابول كى معافى كے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے۔ پہلی امتوں میں گناہوں کی معافی کے لئے خود کو قتل کرنا بھی ضروری ہوتا تھا۔ نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ "قَالَ كَ نِي "كيونكه آبِ اللَّهِ كَا شريعت مين جهاد مشروع موا

رونے لگا۔ بیبال تک کہ مجمع میں اس کے رونے کی آواز بلند ہوگئی۔

کھیڑیے اور گوہ نے (آپﷺ کے پیغیر ہونے کی) کی شہادت دی۔اس کو *حدیث روایت کرتی ہے۔* 

اونٹ نے آپ اس حال میں اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کی کہ اس کی آنکھول سے آنسوبہہ رہے تھے۔

D ایک بڑے اشکر کو ایک صاع (تین سیر) سے کھانا کھلا کرشکم سیر کر دیا تھا اور آسودہ كرديا تضاجب كهروه لشكرتنكي كي حالت مين تضا\_

D اے مخاطب! آب ﷺ کے جو مجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کو ای وقت گننے کا ارادہ کروجس وقت ریت کے ذرول اور کنگرول کو گناجائے (اوریہ ناممکن ہے اس لئے آپ ﷺ کے مجزات کو گننابھی ناممکن ہے اس لئے گننے کا ارادہ ہی نہ کر)۔

@ قرآن مجید کا معجزہ (ہی) کافی معجزہ ہے کہ طویل زمانے تک تلاوت کیا جائے گا اور

📵 اس (قرآن) میں بہت سے مضامین جمع ہیں تونہ کوئی صحیفے اور نہ کوئی کتابیں السی ہیں کہ قرآن کے مضامین پرشتمل نہ ہو۔

🛭 قرآن وہ شفاء ہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس کے وعظاور اس کی نصیحت كاقبول كرنے والا كامياب وكامران موتاہے۔



صاحب مقام! قیامت کے دن مقام شفاعت پر آپ ایک گھڑے گئیں گے۔ صَادِقً! " ہے" آپ ایک تی خبریں دینے والے تھے۔ مُصَدِقً! آپ ایک کووی کے ذریعے تی خبریں پہنچی تھیں۔ رَوُّ فُ رَحِیْمٌ! ان دونوں کے معنی مہر بان اور بہت مہر بان کے ہیں۔

ان اساء میں سے بعض اساء ایسے ہیں جو کسی خاص صفت یا غالب صفت پر دلالت کرتے ہیں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے ہیں۔ اس لئے پچیس تیس ذکر کئے ہیں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے ہیں۔ اس لئے بچیس تیس ذکر کئے ہیں ورنہ آپ بھی کی صفات سے اگر ہر صفت سے ایک نام بنایا جائے تو دوسو سے زائد بلکہ علماء کے بقول ایک ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ (کذافی زاد العاد)

فائدے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے چند مشہور اساء گرای ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔(صاحب تسہیل)

حَامِدٌ! اللهُ تعالى كى تعريف كرنے والے-

عاهد الدسمان ريب رسور من المسلم مخمؤدًا "تعريف كالحريف كالكول مين تعريف كالكي ب- مخمؤدًا "تعريف كالكي ب- والي المستقل المستدها راسته وكهاني والي آپ الله سارے عالم كوسيد هے راستة وكهاني والي الله وكهاني والي وكهاني وكهاني

مَشْهُوْدًا وركواى دير كي سي

دَاعِ! "بلانے والے" آپ ﷺ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے ہیں۔

تَسَافٍ! "شفا کاسبب" الله تعالی نے آپ ﷺ کی برکت سے انسانوں کوروحانی اور جسمانی شفاعطاء فرمائی۔

هَادٍ! "ربنماني كرنے والے"سارى انبانيت كے لئے را بنما۔

ملایا مجسم ہدایت، سرایا ہدایت، آپ ﷺ بی نوع انسان کے لئے سرایا ہدایت ہیں۔ مُنج استحات دلانے والے نجات کاسبب" ساری انسانیت کو اپی شریعت کے ذریعے نَبِیُّ الْرَحْمَةِ الله وتول میں اور کفار کے لئے دنیا میں آپ اللہ اللہ وہ تیں کیونکہ پہلی دنیا اور آخرت دونوں میں اور کفار کے لئے دنیا میں آپ اللہ اللہ کے باقی رحمت ہیں کیونکہ پہلی امتوں کی طرح کفار پرعذاب نہیں آتے۔ باقی سارے عالم کے باقی رہنے کے لئے بھی آپ رحمت ہیں کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی اور جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہ آپ کی کامانے والا ہوگا اس لئے دنیا کا باقی رہنا آپ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔

فَاتِحٌ! "فَحْ كَرِنْ وَاللَّ" آپ ﷺ كى بدولت ہدایت كادروازہ كھلا اور كفاركے ملك و شہر فتح ہوئے۔جنت كے دروازے بھى آپﷺ ى كے اتباع سے كھليں گے۔ اُمِنْ فَيْ اَنْ المانت وار، معتبر "۔

شَاهِدُّا "گوائى دينے والے" آپ الله قيامت كے دن اپنى امت كے شاہر گواہ ہول كے۔

مُبَشِّرٌ بَشِیْرٌ اسْخُوری دینے والے "مؤمنین کو جنّت کی خوشخبری دینے والے۔ نَدِیْرٌ اسْخُرا سِنْ والے "کا فرول کو عذاب سے ڈرانے والے۔ قاسِمٌ استقسیم کرنے والے "فیوض اور اموال تقسیم کرنے والے۔ ضحوک! "مننے والے" قال اقتل کرنے والے! ان دونوں کا استعال الگ الگ نہیں ہوتا ایمان والوں سے مہننے والے اور کفارے قال کرنے والے۔ عبداللّٰه استالاً تعالیٰ کے بندے "آپ ویکھی عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

سِرَاجٌ مُنِيْرٌ! "روش چراغ" آب ﷺ بريات كروش چراغ بير \_ سيدولد آدم! آپﷺ بى آدم كرداريي \_

صاحب لواء الحمد! "حمد كے جھنڈے والے" قیامت كے دن اللہ تعالىٰ كى تعریف كا جھنڈ آپ بھی اللہ تعالىٰ كى تعریف كا جھنڈ آپ بھی كے پاس ہوگا اور سارے اولین اور آخرین اس كے نیچے ہول گے۔

بحرا خطاب

وَلِيًّا سرپرست، دوست، مدد گار-آپ ایک مؤمنول کے دوست اور مدد گار ہیں۔ مُدَّنِرًا "چادر اوڑ صفوالے" الله تعالیٰ کی طرف سے آپ الله کے لئے شفقت بھرا

قَوِئً! "توى طاقت ركھنے والے" نبوت اور وحى كا لوجھ اٹھانے كى طاقت ركھنے

مُصَدِّقً! "تصديق كرنے والے" الله تعالى كے برحكم كوسچاجانے اور مانے والے-عَارِفٌ! "بيجإننےوالے"-

عَارِفُ بِاللَّهِ إِ" الله تعالى كو يجإن والي "-

عَالِيمًا ومعلم والے" تمام علوم شریعت کے جاننے والے۔ غَيُّوْرًا "غيرت مند" ديني معاملات مين انتهاكَي غيرت منداور اپني ذات كے لئے ريشم

ی طرح زم-مَكِّتٌ الكركربِ والله

صَابِرًا "صبركرنے والے" ہر تكليف برواشت كرنے والے-صَاحِبُ إِنسانهي" مرنيك متقى مؤمن كے ساتھي-

اَلْخُيَرِ إ "سرايا بعلائي" آپ على تمام دين اور دنياوي بعلائيول كاسبب بيل-

عَوَبِيًّ! عرب كربخوا لي-

طَيِّبُ " يَاكِيزه" آبِ عِلَى ظاہرى باطنى ياكيزگى ميں بے مثال تھے۔

نَاصِوًا "مددگار" آپ الله العداقي برايك كى مدد كے لئے كوشال اور سائى رہتے

مَنْصُوْرٌ! "مدد كَ كَ عُنْ فرشتول اور رعب كے ذریعے آپ اللی كی مدد كائی۔ مِصْبَاحٌ! "روشن چراغ" آپ اللی كفرے ظلمت كدول میں ہدایت كے روشن

نجات دینے والے۔

نَاهٍ! "برائي سے روكنے والے" آپ على برائي سے روكنے والے تھے۔ رَسُوْلُ الْبِيغِيرِ-آبِ عِلَيْ تَمَامِ عَالَمُون كَا طرف بِيغِيرِبنا كربيعِج كئے۔ نَبِيّ! "خبردين والي السي السينة ودوزخ آخرت حشرو غيره كى خبردين والي

> أُمِّتُيُّا "بِ برُها موا" آپ عِلَيْكسى مكتب ميں برُ هے موتے نہيں تھے۔ تِهَاهِيًّا مكركربخواكي هَاشِمِيًّا آپ كالعلق بنوباتم قبيلے سے تھا۔

أَبْطَحِيًّ! بطحاء كرب والــــ

عَزِيزًا "غالب، عزت والے" آپ الله اپنے دین حق سے سارے باطل دینوں پر غالب ہوئے اور سارے عالم میں آپ ایک کوعزت حاصل ہوئی۔ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ! مؤمنول كى بھلائى كے لئے حرص كرنے والے۔

مُجْتَلِى! "بِبند فرمائے گئے"سارى انسانيت كى طرف نبى اور رسول ہونے كے لئے الله تعالى نے آپ ﷺ كويسند فرمايا۔

مُزْ تَضٰی ا محبوب بیند کئے گئے۔

مُصْطَفْی! رسولوں میں بیندومنتخب کئے گئے۔

مَا مُوْنُ ! المِين بنائے گئے۔ مَعْلُوْمٌ! جائے گئے۔ مُبِيْنٌ إ وين كوواضح كرتے والے-مُتَبَسِّمُ! تَبْسَمُ فرمانے والے مسکراتے چیرے والے۔ مَامُوْرٌ مِنَ اللَّهِ! الله تعالى كى طرف سے علم كئے گئے۔ مُبَادَكُ! "بركت والي" آي الله كل د في اور د نياوى بركتيس ظاهريس-مُطَهَّزًا " پَاک کئے گئے" ہر شم کی برائیوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کئے گئے۔ حَفِيًّ! "مهربان" محبت كرفي والي-مُجينب قبول كرف ال--مُذَكِّرٌ إ "ونصيحت كرنے والے"-مُبَلِّغًا وين عَلَى كو پھيلانے والے-مَنْعُونَ إِسْ بِصِيحِ كَةِ "سارے عالم كى طرف نى بناكر بھيج كئے-مَشْكُورًا بهت شكر كزار-جَوَّادُّ! بزرگ سخاوت كرنے والے-عَادِلٌ! انصاف كرنے والے-سَیِّدًا سروار-سب کے سروار-إِمَامٌ! ووييشوا"سبكامام-ظَاهِرٌ ا علبه پانے والے۔ كَوِيْمٌ اكرم كرنے والے۔ خَاتِمُ الرُّسُلِ ا آخرى نِي قيامت تك آپ كى بعد كوئى نبى نبيس آئے گا-

چراغ اور مؤمنوں کے لئے ہدایت کی راہوں میں روشن دلیل ہیں۔ أمِرًا ووحكم دين والي "آب الله على اليول كاحكم دين والي تقي حِجَازِيُّ! حَارِكِ رَجِهُ والله قَوَشِيًّا قريشى خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ حَافِظًا! "حفاظت كرنے والے" دين اور شريعت كى حفاظت كرنے والے۔ كَلِيْمُ اللَّهِ! الله تعالى سے بمكلام مونے والے حَبِيْبُ اللَّهِ! اللهُ تَعَالَىٰ كَ يِبَارِ \_\_ حُكِينةً! "دانا" آب عِلى كامركام حكمت وداناني سے بحرا ہواتھا۔ بَاطِنًا لِوشيده باتول كے جانے والے۔ مُحَرَّمُ أَ حلال حرام بيان كرف والــــ أوَّلُ ا "سب سے پہلے" پیدائش سب چیزوں سے پہلے۔ صَفِيُّ اللَّهِ! الله تعالى كي بينداور منتخب كي موت\_ قَرِيْبُ الله تعالى ك قريب خَطِيْلُ"ا حقيقى دوست. الحِوَّا آخرى في جن كے بعد كوئى نبى نہيں آسكا۔ مَخْفُوْظُ! "حفاظت كَے گئے"الله تعالی نے آپ کی حفاظت كاذمه لیا۔ حَسِيْبٌ! برُے فاندانی حسب نسب والے۔ كَامِلُ ! اخلاق وكرداريس كامل ترين مستى-ٱلْحَقُّ! مجسم حَنَّ وي -أَبْذُلُ النَّاسَ! سارے جہال سے زیادہ سخاونت کرنے والے۔ الْأَبُوا تمام جهال سے نیک۔ أَتْقَى! وجمعتى يربيز كار"سبسے زياده متقى اور يربيز كار

# \_چوبىييون فصل \_\_\_ آپ اللیکی چندخصوصیات کے بیان میں

ان خصوصیات کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیهم السلام میں سے صرف آب ﷺ بى كوعطا فرمائى بين -ال كى چند قسمين بين-يبلقسم وه بات جوآب بلل كرنيايس تشريف لانے سے پہلے آپ بللكى ذات مقدسہ میں تھیں۔مثلاً سب سے پہلے آپ اللہ کا نورپاک کا پیدا ہونا۔

سب سے پہلے آپ ﷺ کونبوت کا عطابونا۔

عہد لئے جانے کے ون سب سے پہلے الست بربکم کے جواب میں آپ كاملى فرمانا۔

آپ بھا کے مبارک نام کاعرش پر لکھاجاناساری مخلوق میں آپ بھا کامقصود

يبلي تمام كتب مين آپ يللي كي بشارت و فضيلت كامونا حضرت آدم العليلي، حضرت نوح العَلَيْكُ اور حضرت ابراجيم العَلَيْكُ كو آپ عِلَيْكَ كى بركات كاحاصل مونا۔ (ان کی روایت فصل اول اور دوم میس گزری بین (وغیرذلک)

دوسری قسم وہ باتیں جود نیامیں تشریف لاتے وقت نبوت سے پہلے ظاہر ہوئیں مثلا مېرنبوت كاشانه برجونا-(اسكى روايت چھٹى فصل ميں ندكور ہے)

تیسری سم وہ باتیں جو نبوت کے بعد ظاہر ہو کیں اور آپ اللے کی ذات کے ساتھ

🛈 معراج كه ال ميں عجائبات فرشتوں جنت وجہنم كو دىكھنا۔

اِلَيْهِ فَهُوَ بِهٰذَا الْفَخُرِ يَفْتَخِرُ اِلِّي الْهُدَى وَلِدِيْنِ اللَّهِ يَنْتَصِرُ عَنَّا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُنْدَمَوُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُر مُحَمَّدٌ أَخْمَدُ الْمَنْسُوْبُ مَادِحُهُ ٱلْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الْهَادِيْ بِدَعُوتِهِ اَلْحَاشِرُ الْعَاقِبُ الْمَاحِيُ بِبِغْثَتِهِ يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا

● آپ محمین احمین آپ اللی کا تعریف کرنے والا اس بات پر فخرکرتا ہے کہ اس كوآب المنظمى تعريف كرف والاكهاجاتاب (آپ كى طرف نسبت مونے سے خوش

 آپ علی افتتاح والے ہیں (کہ آپ علی کے نور سے مخلوق کا افتتاح ہوا) اور آپ اختام والے میں اکر آپ اللہ پنبوت ختم ہوئی)آپ اللہ ای دعوت کے ذرىعدر بنمائى فرمانے والے بين اور دين اللي كى نصرت فرماتے بيں۔

ا تیامت کے دن) آپ ﷺ کے بعد سب کو (قبرول) سے اٹھایا جائے گا۔ آپ الله منام انبياء كرام ك بعد تشريف لائے بيں۔ آپ الله اپ تشريف لانے ك وجدے ہم سے تاریکیوں کو دور کرنے والے ہیں اور شرک کی رات من جانے والی



71

- 🗗 حق تعالیٰ کو د کیھنا۔
- 🕝 كهانت كأختم موجانا\_
- الین کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجزہ ہے۔ لفظ بھی معنی بھی بدل جانے سے محفوظ ہے۔ اور زبانی بھی یا دہوجاتی ہے۔
  - 🛈 نیندے وضو کانہ ٹوٹنا۔
  - ازواج مطهرات كا أمت پر بیشه حرام بونا۔
  - ۵ آپ ﷺ کی صاجزادی ہے بھی اولاد کانسب ثابت ہونا۔
    - 🛈 آگے پیچھے ایک طرح دیکھنا۔
- ور دور تک آپ ایس کے رعب کا پہنچنا، آپ کو جوائع الکلم عطا ہونا۔ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہونا۔
  - 🛈 آپ ﷺ پرنبوت کاختم ہونا۔
- © آپ اللی کا تباع کرنے والوں کا تمام انبیاء کے اتباع کرنے والوں سے زیادہ مونا۔

ال السيطيكاكاسب مخلوق الصافضل مونا-

چوشی موہ باتیں جو آپ ﷺ کی برکت سے آپ کی اُمّت کو خصوصی طور پر عطا ہوئیں۔جو دوسری اُمّت میں نہ تھیں۔

- 🛈 مال غنيمت كاحلال مونا\_
- 🗗 تمام زمین پر نماز کاجائز ہونا۔
  - 🕝 تيمم كامشروع مونا\_
- 🕜 اذان وا قامت كامقرر بونا ـ
- ک نماز میں مسلمانوں کی صفوں کا فرشتوں کی صفوں کی طرح ہونا۔

© جعہ کے دن ایک خاص عبادت (نماز جعه) اور دعاکی قبولیت کی ایک گھڑی کا ہونا۔ ● روزہ کے لئے سحری کی اجازت ہونا۔ رمضان میں شب قدر کا ہونا۔ ایک نیکی کاکم

ہے کم دس گنا اور اس سے زیادہ ثواب ملنا۔

- 🔊 وسوسه، خطا اور بھول کا گناه نه ہونا۔
- مشقت والے احکامات کاختم ہوجانا۔
- 🗗 تصویر اورنشه آور چیزول کا ناجائز ہونا۔
- اجماع اُمّت کا جحت (دلیل) ہونا۔ اس میں صلالت (گمرابی) کا اختال (اندیشہ) نہ
  ہونا فرعی اختلاف کا رحمۃ ہونا۔
  - 🕜 سیجیلی امتوں کی طرح اس اُمّت کوعذاب نہ ہونا۔
  - @ طاعون كاشهادت بهونا (جوشخص طاعون ميں مرجائے وہ شهيد ہوگا)
  - @ علماء کی جماعت ہے دین کا ایسا کام لیاجا ناجو انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔
- و قرب قیامت تک اہل حق جماعت کا اللہ تعالیٰ کی مدد سے موجود رہنا۔ یا نچویں قسم وہ باتیں جود نیا ہے تشریف لے جانے کے بعد برزخ یا قیامت میں ظاہر ہوئیں یا ہوں گی۔ان کا بیان وفات کے بعد کی تین فصلوں میں آئے گا۔

(بذا كله من الشمامة بتفرف في الالفاظ والترتيب وبعضه من المشكوة)

#### من القصيده

فَهُوَ الَّذِي ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَي مَجَاسِنِهِ فَي مَجَاسِنِهِ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحُلْقِ كُلِهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمَ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحُلْقِ كُلِهِم لَى اللهِ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحُلْقِ كُلِهِم لَى اللهِ عَلَى حَبِيْبِكَ مَوكَ بِي بَهِمِ الله اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَبِي بَهِمُ الله اللهُ عَلَى عَبِي بَهِمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَبِي بَهِمُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

-- پجیبویں فصل -آپ ﷺ کے کھانے پینے سوار لول اور دوسری
چیزوں کے بیان میں

دوسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جن کو آپ ﷺ نے خود استعال فرمایا ہے۔ دوسرے وہ جن کی آپﷺ نے صفات و تاثیر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بیہاں ان ساری چیزوں کو حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کیاجا تا ہے۔

اثمد! اصفهانی سیاه سرمه:

حدیث: حضرت رسول پاک بھی نے ارشاد فرمایا: تم اثد کو استعال کیا کروکیونکه وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور (بلکوں کے) بال کو اگا تا ہے۔ (ابن ماجه) آپ بھی کی عادت شریفه بھی دونوں آنھوں میں تین تین سلائی لگانے کی تھی۔ (ابن ماجه) ایک روایت میں دائیں آنکھ میں دو سلائی لگانے کی عادت تھی۔ (ترفدی) وونوں طرح عادت تھی۔ (ترفدی) دونوں طرح عادت تھی۔

﴿ اترج إلى تن رَبِّ (چكوترا):

حدیث: رسول اکرم اللی نے فرمایا: جومؤمن قرآن بڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ ہے۔ (بخاری وسلم)

﴿ بطیخ! لینی تر لوز: آب ﷺ نے تر بوز کو تر کھجور کے ساتھ نوش فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: کھجور کی تعالی شانہ نے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے آپ ایک کو اپنا حبیب بنالیا (عطرالوروہ)۔

آپ ایک اس بات ہے پاک ہیں کہ آپ کو بیوں میں کوئی دو سرا آپ کا شریک ہو۔

مو۔ حن کا جو ہر جو آپ ایک میں پایا جاتا ہے وہ غیر تقسم اور غیر مشترک ہے۔ بلکہ وہ آپ ایک ساتھ خاص ہے۔



تمو! لعنی خشک کھجور:

آپ ﷺ نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ جوضی کوسات تھجور کھالے اس دن اس کو جاد و اور زہر نقصان نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: جس گھر میں تھجور نہ ہووہ گھر والے بھو کے بیں۔ آپ ﷺ سے تھجور کھانا بکٹرت ثابت ہے۔ مکھن کے ساتھ ، روٹی کے ساتھ اور صرف تھجوریں بھی ثابت ہے۔

♦ ثلج! لينى برف:

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ! میرے گناہوں کوبر ف اولے اور بانی سے دھوڈ الئے۔اس (دعا) میں برف کی تعریف پائی جاتی ہے۔

@ ثوم! يعنى لهن:

اس کابیان پیاز کے ساتھ گزر چکا۔

الموید! گوشت کے شور ہے میں ڈالے ہوئے یا بکائے ہوئے روٹی کے گڑے:
روٹی کے ٹکڑے:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت دوسری عور تول پر ہے۔ (بخاری مسلم) اس عور تول پر ہے۔ (بخاری مسلم) اس سے ٹرید کی فضیلت معلوم ہوئی۔

ال جبن العني نيرز

تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کی خدمت میں بنیرلایا گیا۔ آپ ﷺ نے چاقومنگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا ٹکڑا کاٹا۔(ابوداؤد) گری تربوزی سردی کوختم کرنے والی ہے۔(الوداؤد، ترمذی)

ا بلح! نئ ( کی) کھوری:

@ بسر! يعني بحي تجوري:

ایک مرتبہ جب آپ ﷺ حضرت الوبکر دی اور حضرت عمر دی الواہم میں اللہ علی الواہم میں اللہ علی کے بہاں تشریف لے گئے تو وہ تھجور کا ایک خوشہ لائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کی کی جھانٹ کر کیوں نہیں لائے۔ (تاکہ پوراخوشہ ضائع نہ ہوتا) انہوں نے عرض کیا: میرا جی جانت کہ آپ حضرات (ابنی پسند کے مطابق) کی اور کی کی کو خود چھانٹ لیں۔ یعنی جو جس کو اچھا گے وہ وہی لے لے۔

بصل! یعنی پیاز:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے کسی نے پیاز کے بارے میں پوچھا: انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ نے جو آخری کھانا کھایا اس میں پیاز تھی۔(ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے ہے منع فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم)

ایک دومری حدیث میں آپﷺ کا ارشاد ہے:جو پیازیالہن کھائے تو ان کو پیار ان کی بدلوختم کردے۔

#### @ خل! يعنى سركه:

آپ ﷺ نے نوش بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی کہ سرکہ اچھاسالن ا۔ (سلم)

۱ دبن! یعنی تیل:

آپ اللے کا ت سے سریس تیل لگاتے تھے۔(تندی فی شائل)

(العنى ايك قسم كامركب عطر:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے جج وداع میں آپ اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے جج وداع میں آپ اللہ احرام باندھنے سے پہلے) اور احرام کھولنے کے وقت (بعنی احرام کھولنے کے وقت (بعنی احرام کھولنے کے بعد) اپنے ہاتھ سے ذریرہ کی خوشبولگائی۔ (بخاری مسلم)

· رطب! لعني تر مجوري:

حضرت عبداللہ بن جعفر نظی کہتے ہیں! میں نے آپ کی کوتر کھجوروں کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری مسلم) آپ کی نمازے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تر کھجوری نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ (الوداؤد)

ا ريحان العنى خوشبودار پهل:

آپ ایکی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے سامنے ریجان پیش کیا جائے اس کورو نہ کرے کیونکہ اس کو دینے میں آدمی احسان کے بوجھ میں نہیں دبتا۔اور خوشبوپا کیزہ ہے۔(بیغی دوسرے کا نقصان نہیں اور اپنا نفع ہے)(سلم) ہرخوشبواسی تھم میں ہے کہ اس کو والیس نہیں کرنا چاہئے۔ شعناالعنى مهندى:

آپ ﷺ کو کوئی پھنسی تکلتی یا کوئی کا نٹالگ جاتا تو آپ ﷺ اس پر مہندی لگاتے تھے۔ (ترندی)

ش حبه سودا! یعنی کلونجی:

ال کانام شونیز بھی آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کلونجی استعال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیار ایوں سے شفا ہے۔ (بخاری مسلم)

@ حوف! يعنى رائى:

حدیث میں اس کا نام ثفاء آیا ہے۔ عام محاورہ میں حب الرشاد کہتے ہیں۔ آپ ایک نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں بہت زیادہ شفاء ہے۔ ثفا اور ایلوہ میں۔(فی مراسل الی داؤد عن الی عبید)

@ حلبه! ميتحى:

آپ اللے نے فرمایا: میتھی سے شفاء حاصل کرو۔

🗈 خبز! لیخی رونی:

آپ ﷺ کوشور بے میں توڑی ہوئی روٹی بہت بیند تھی۔ (عبدالرحمٰن بن قام مرفوعًا)

ایک بار آپ ایس کے اسی کیہوں کی روٹی جس پر خوب کھی لگا ہوا ہو کھانے کی چاہت ہوئی چنانچہ ایک صحابی نے اسی روٹی آپ ایسی کی خدمت میں پیش کی لیکن جب آپ ایسی نے کھی کے برتن کے بارے میں تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ گوہ کے چرے کے برتن میں خفا تو آپ ایسی نے فرمایا! یہ روٹی لے جاؤ۔ (ابوداؤد)

شمك! لعنى محجملى:

آپ ﷺ نے عنبر مجھلی کا گوشت صحابہ کرام ﷺ کے پاس سے لے کر نوش فرما بإ-(زاد المعاد عن بخاري مسلم)

السلق! لعنى چقندر:

آپ ﷺ نے جس وقت حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند کمزوری کی حالت میں تھے ان کو جَو اورچقندرملا کر کھانے کو فرمایا۔(ترمذی،ابوداؤد)

شونيزاليني كلوكي:

اس كاذكر حبة السوداء ميں گزرچكا ہے۔

ا شعير العني جو:

آپ ﷺ کامعمول تھا کہ گھروالوں کو بخار کی حالت میں جو کاحریرہ بنوا کر پلاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ عملین کے دل کو قوت دیتا ہے اور مریض کے دل سے تکلیف کودور کرتاہے۔(ابن ماجہ)

آپ الله كاكثر غذا يكى غله تفا-

الله منسوى العنى بهناموا كوشت:

آپ الله کا تناول فرمانا چند صديثول ميں ہے جو تر مذى ميں مذكور بيں۔

شحم! لعنی چرلی:

ایک یمودی نے آپ ﷺ کی دعوت کی جس میں بھو کی روٹی اور چربی میں پھے تغیر ا آگياتها پيش کا۔

#### العنى زيت العنى زيتون كاتيل:

اس كابيان د بن ميس آچكا-

شرنجبيل! يعنى سونٹھ (سکھائی ہوئی ادرک):

روم کے بادشاہ نے آپ ﷺ کے پاس زنجیل کا بھرا ہوا ایک مٹکا ہدیۃ بھیجا تھا۔ آپﷺ نے سب کو کھانے کے لئے ایک ایک مکڑا دیا۔ (ابونیم)

m سنا!مسهل:

آپ ﷺ نے ایک صحابیہ کو سنا کامسل لینے کو فرمایا: ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاء دینے والی ہوتی تووہ سناہوتی۔(ترمذی،ابن ماجه)

اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض اطباء نے خاص تفسیر بتائی ہے وہ شہد جو گھی كى برتن ميں ركھا گيا ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمايا: سنا اور سنوت كو استعمال كيا كرو-كيونكدان ميں موت كےعلاوہ تمام بيار لول سے شفاء ہے۔(ابن ماجه)

الله سفرجل! يعنى سيبويهن:

آپ البوذر رفظ کو ایک سیب دے کر فرمایا: یہ دل کو قوت دیتا ہے اور طبیعت کوخوش کرتاہے۔سینہ کی تکلیف کودور کرتاہے۔(نائی)

> @ سمن! ليخي كمى: روٹی کے بیان میں آپ عظیا کا تھی چاہت سے کھانا گزر چکا ہے۔

اليعنى اليوه: 
الميانية ا

اس کاذکر حرف کے بیان میں گزر چکا ہے۔

@ طيب! لعني خوشبو:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو دنیا کی چیزوں میں عورتیں (جو نکاح میں ہوں) درخوشبو پہند ہے۔

e عسل! يعنى شهد:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوشخص مہینہ میں تین دن مج کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیاری نہ پنچے گی۔(ابن ماجہ)

@ عجو ٥!

مدینه منوره کی تھجوروں میں سے ایک خاص قسم کی تھجور ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عجوہ جنت کی تھجور ہے، اور ہر زہر سے شفاء ہے۔ (نسائی، ابن ماجه)

m عود! مهندى!

اس کی دو قسمیں ہیں: ایک قسط کہلاتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے دواکی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر کچھے لگوانا اور قسط مہندی ہے۔ (بخاری وسلم)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس عود مہندی کو استعمال کیا کرو اس میں سات شفائیں ہیں۔

دوسری قسم خوشبوکے لئے استعال کی جاتی ہے۔ آپ بھی اس کوسلگا (جلا) کر اس سے خوشبولیتے تھے۔ (سلم)

۳ قشاء! ليني كري:

آپ ﷺ نے کٹری کوتازہ مجورے ساتھ تناول فرمایا ہے۔(ترندی)

کماة! جس کوبعض لوگ ککر متا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں۔
آپ ﷺ نے فرمایا کہ کماۃ من کی طرح ہے (جو بی اسرائیل پر نازل ہوا تھا لینی جیسے وہ زیادہ نفع دینے والی تھی مفت کی چیزائی طرح یہ بھی ہے) اس کاعرق آنکھ کے لئے شفاء ہے۔ (بخاری مسلم)

العنى پيلو كے پچل:

ایک بار صحابہ کرام بھی جنگل میں اس کو چن رہے تھے تو آپ بھی نے فرمایا: سیاہ چنووہ عمدہ ہوتا ہے۔ (بخاری مسلم)

العنى گوشت:

آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا اور جتت والوں کی ساری غذاؤں کا سروار گوشت ہے۔ (ابن ماجہ) آپ ﷺ وست کا گوشت بیند فرماتے تھے۔ (بخاری مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا: بیثت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے (ابن ماجہ)

آپ ﷺ نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے (بخاری مسلم) گور خرکا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے (بخاری مسلم) آپ ﷺ نے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے (رواہ السنن) آپ ﷺ نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا (بخاری مسلم) سنن میں ہے کہ آپ ﷺ نے مرغ اب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے مرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے مرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے آپ ﷺ کے ساتھ ٹیڈی بھی کھائی ہے۔ (بخاری مسلم)

(m) لبن! ليعنى دوده:

آپ ﷺ نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ دودھ کے علاوہ مجھے کوئی چیزالیں معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں آتی ہو۔ (لیعنی دودھ کو کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔) آپﷺ نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی تضا-(الونعيم)

@ ورس! لینی ایک خاص قسم کی زردگھاس جس سے کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ ہیں۔

یک آپ ﷺ نے ذات الجنب کی بیاری میں درس اور زینون کے تیل کے استعال کی تعریف فرمائی ہے۔ (ترندی)

@ يقطين! لينى كدو:

آپ ﷺ برتن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ (بخاری،مسلم) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا: جب سالن بکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کروکیونکہ وہ عمکین دل کو قوت دیتا ہے۔

آپ ﷺ تین انگیوں سے کھاتے تھے۔کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو چاک لیتے تھے۔ بان پیٹی میٹھا اور محمنڈ اپنے تھے۔ ابوالہیم میٹھا ہوں محمنڈ اپنے تھے۔ ابوالہیم میٹھا بانی لایا جاتا تھا۔ طلب فرمایا تھا۔ آپ ﷺ کے لئے سقیاء نامی کنوئیں سے میٹھا بانی لایا جاتا تھا۔ آپ ﷺ تین سانس میں اور بیٹھ کریائی پیتے تھے۔ آپ ﷺ کے پاس بانی کے لئے لئے کلوی اور کانے کا ایک پیالہ تھا۔

( ملبوسات! (رسول الله على كرير ): آب على كالباس جادر لكى اوركرتا اور عمامه بوتا تفا-

سفید کیرا: آپ ﷺ سفید کیرے کوبہت پند فرماتے ہے۔ آپ ﷺ نے سیاہ کیڑا بھی ہے۔ آپ ﷺ نے سیاہ کیڑا بھی پہنا ہے۔

كيرًا: آپ ﷺ نے كتان اور اون كاكبرًا يہنا ہے مكر زيادہ استعال سوتى كبرُ ہے كا

٠٥٥-

ص ماء! <sup>لعن</sup>ياني:

بعض خاص پانیوں کی آپ ﷺ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سیجان و جیان و خیان و فرات کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ (بخاری مسلم)(علاء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پانی کے عمدہ ہونے کی ساری باتیں موجود ہیں اس لئے جنت کی نہروں سے تشبیہ دی ہے)

زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: زمزم جس نیت سے پیاجائے ای کے لئے ہے۔(ابن ماجہ)

@ مسك! يعنى مثك:

آپ کی نے فرمایا ہے ساری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبومشک ہے۔ مسلم) آپ کی نے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد اس کا استعمال فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم)

العنى مكالعنى مكاله:

@ نوره! <sup>ليعن</sup>ى چونه:

آپ ﷺ جب (بال صاف کرنے کے لئے) اس کا استعال فرماتے تو پہلے ستر والے حصتہ کولگاتے (ابن ماجہ) لیعنی بھی اس سے بھی بال دور کئے ہوں گے۔)

ش بنق! یعنی بیر:

آپ بھی نے فرمایا کہ آدم الطبی جب زمین پر ازے توسب سے پہلے بیر کھایا

بستر: آپ بھٹا کا اوڑھنا بچھونا۔

بسروب بی اور بھی ساہ آپ اور بھی چڑے پر، بھی چٹائی پر، بھی زمین پر، بھی چاربائی پر، اور بھی ساہ کمبل پر سوتے تھے۔ آپ ایک ایک بستر چڑے کا تھاجس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ ایک اوڑھنا (بدن ڈھا کنے کی چادر) بھی اوڑھتے تھے۔

جوتے، موزے: آپ اللے نے جوتے اور موزے بھی پہنے ہیں۔

۵ مرکوبات! آپیکی کی سواریال:

آپ اس سات گوڑے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ ﴿ سکب، ﴿ مرجز ﴿ کیف ﴿ لیف ﴿ الله لَا الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴾ ﴿ مقوقس مصر کے باوشاہ نے بھیجا تھا۔ ﴿ فضہ فروہ نے جوجذام کے قبیلہ کا تھا بھیجا تھا۔ ﴿ ایک سفید فچرتھا جس کو ایلہ کے حاکم نے پیش کیا تھا۔ ﴿ اور چوتھا جو دومة الجندل کے حاکم نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔

ورازگوش تین تھا کیے عفیرجومصر کے باد شاہ نے بھیجاتھا۔ دوسرا اور تھاجوجذام قبیلہ کے فروہ نے بھیجا تھا۔ تیسرا حضرت سعد بن عبادہ فیجھا ہے۔ نے پیش کیا تھا۔ سانڈ نیاں دویا تین تھیں۔ ①قصوی۔ ﴿ عضباء۔ ﴿ جدعاء۔ بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں۔ دودھ کی پینتالیس اونٹنیاں تھیں۔ سو بکریاں تھیں اس سے زیادہ نہ ہونے دیتے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذریجے۔ (ہذا کلہ من زاد المعاد)

#### من الروض

قَضٰى وَلَمْ يَكُ يَوْمًا مُدُرِكًا شَبِعًا مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتُ فُرْشُهُ الْحُصُرُ هٰذَا وَقَدُ مُلِّكَ الدُّنْيَا بِاَجْمَعِهَا فَرَدَّهُ النُّرِهْدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَدِرُ فرماتے تھے۔اور قیمتی کیڑا بھی استعال فرمایا ہے۔

عمامہ: آپ ﷺ عمامہ کے نیچ ٹوپی پہنتے تھے اور بھی بغیر ٹوپی کے عمامہ یا بغیر عمامہ کے صرف ٹوپی بھی پہنتے تھے۔

شمله: آپ ﷺ کا بھی شملہ ہوتا اور بھی نہ ہوتا تھا۔

قباء:آپﷺ نے قباء بھی پہنی ہے۔

كرند: آپ الكاكرية سوتي تفاجس كادامن اور آسين لمي نه تقي \_

لوستین: (کھال کی بنی ہوئی صدری) روم کے بادشاہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں ایک پوستین بھیجی تھی جس میں ریشم کی سنجاف (جھالریں) لگی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ نے وہ بھی پہنی تھی۔

پائجامہ: آپ ﷺ نے پائجامہ خریدا اور بعض روایات میں ہے کہ پہنا بھی ہے۔

مخطط: "دهاری دارکپڑا" آپ ﷺ دهاری دارچادر کوبیند فرماتے تھے۔

چاور: آپ ﷺ کے پاس دو سبز چادرین (لیعنی سبز دھاری دار) تھیں۔ایک سیاہ ،ایک سرخ اور ایک بالوں والاکھیس لیعنی کمبل تھا۔

آپ ﷺ کی چادر کی لمبائی چھ ہاتھ اور چوڑائی تین ہاتھ ایک بالشت تھی۔ آپ ﷺ نے چادر لوٹے دار اور سادی دونوں طرح کی پہنی ہے۔

مكيد: آپ ﷺ كا تكيه چراے كا تھاجس ميں تھجور كى چھال بھرى ہوئى ہوتى تھى۔

# \_\_ چھبیبویں فصل \_\_ آپ ﷺ کے اہل وعیال ازواج مطہرات اور خادموں کے بیان میں

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔اس وقت آپ کی عمر پجیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پجیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جالیس تھی۔

آپ ﷺ کی تمام اولاد حضرت ابراہیم تقریفی کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تعالی عنہا تعالی عنہا سے بھی تقی اور حضرت ابراہیم تقریفی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔

ہجرت سے تین سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئ۔
آپ ان کی وفات کے چند د نوں بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی مرت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمرچھ سال تھی۔ ہجرت کے پہلے سال میں جب ان کی عمر نوسال تھی رخصت ہو کر آئیں۔ آپ وی کی بیویوں میں صرف یکی کنواری تھیں۔

نوسال تھی رخصت ہو کر آئیں۔ آپ وی کی بیویوں میں صرف یکی کنواری تھیں۔

پھر حضرت حفصہ بنت عمر فی کے خرمایا۔ دومہینہ بعد ان کی وفات ہوگئ۔ پھر حضرت ویب بنت خزیمہ قیسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ان کی وفات آپ وی کی ساری بیویوں کے بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ

فَالثَّوْبَ يَوْقَعُهُ وَالشَّاةَ يَحُلِبُهَا وَمَا رُاِينَ لِأَخِ الْإِعْدَامِ يَخْتَقِرُ وَالْبَيْتَ يَكْنِسُهُ وَالنَّعْلَ يَخْصِفُهَا وَإِنْ دُعِيَ اسْعَفَ الدَّاعِيْ وَلاَ يَذَرُ كَانَ الْبُرَاقُ لَهُ وَالْخَيْلُ يَرْكَبُهَا وَالْإِبْلُ اَيْضًا كَذَاكَ الْبَعْلُ وَالْحُمُورُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

اورآپ ﷺ نے اپی عمر بوری فرمادی اور ایک دن بھی بھو سے بیٹ بھر کر کھانانہ کھایا اور آپ ﷺ کا فرش (بستر) بوریا تھا۔

یہ حالت اس پر تھی کہ تمام دنیا کے مالک تھے لیکن زہدنے آپ بھی کو دنیا ہے روکے رکھا تھا۔ قدرت رکھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔

کپڑے کوخود پیوندلگالیت اور بکری کوخود دودھ (دوھ نکال) لیتے۔ آپ ﷺ کوکسی نادار (غریب) کی تحقیر (ذلیل) کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

ک گرمیں خود جھاڑو دیتے اور تغل (جوتی) کوخود گانٹھ (ی) لیتے۔اور آپ کی وعوت کی جاتی توداعی کی آرزو بوری فرماتے اور اعراض نہ فرماتے۔

آپ کے لئے براق، گوڑے اور اونٹ بھی تھے جن پر آپ ﷺ سوار ہوتے تھے۔ ای طرح فچراور درازگوش پر بھی آپ ﷺ سوار ہوتے تھے۔



آپ ﷺ کی پھو پھی زاد بہن تھیں اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد تمام بیو یوں میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

غزوہ بی مصطلق کے زمانے میں حضرت جو پر یہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔
یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ پھر
حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وکیل کے ذریعے سن چار ہجری میں نکاح فرمایا۔
وہ اس وقت ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ علیہ کی موئی تھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ علیہ کی طرف سے ان کوچار سودینار مہردیا۔

غزوہ خیبرکے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمرة القضاء کے زمانہ میں نکاح فرمایا۔

یہ گیارہ بیویاں ہیں جن میں سے دو آپ ﷺ کی زندگی میں ہی وفات پاگئیں اور نو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ بعض منکوحات و مخطوبات (جن سے آپ ﷺ کے نکاح فرمایا یا جن کو آپ ﷺ نکاح کا پیغام دیا) کا اور بھی ذکر آیا ہے مگر ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔

ممراری: (بعنی وہ کنیزیں جوہم بستری کے لئے ہوں)

خضرت ماریہ قبطید! ان سے حضرت ابراہیم تطریح پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ریجانہ، حضرت جیلہ ایک اور کنیزجو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنهانے ہبہ کر دی تھی۔ تھی۔

#### اولاد:

پہلے صاجزادہ قام صفی ہیں۔ آپ علی کی کنیت ابوالقام ان ہی ہے ہے بین میں انقال کر گئے۔ پھر صفرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ تعالی

عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہو کیں۔ ان تینوں میں اختلاف ہے کہ بڑی کون میں ہیں۔ پھر عبد اللہ دضّ پیدا ہوئے طیب وطاہر ان ہی کے لقب ہیں۔ یہ صبح قول کے مطابق نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ انکا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ سب حضرت خدیجہ سے ہیں۔

سن آٹھ ہجری میں حضرت ابرائیم حفظہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے اور شیر خواری میں انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئے اور شیر خواری میں انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ﷺ کی وفات کے وقت زندہ تھیں ،چھ ماہ بعدوہ انتقال کرگئیں۔

#### اعمام (جيا):

حضرت حمزہ رضی عباس رضی البعب، ابوطالب، ابولہب، زبیر، عبدالکعبہ، حارث، مقوم بعض نے یہ دونوں نام ایک ہی کے بتلائے ہیں ضرار، قتم، مغیرہ، عیداق، بعض نے ان دونوں کو ایک کہاہے یہ بارہ ہوئے یا دس-اسلام صرف دو لائے حضرت حمزہ رضی کی ایک جیس سے اسلام صرف دو لائے حضرت حمزہ رضی کی ایک عباس دی کہا ہے کہ اور بھی جی ایک ہیں۔

#### عمات ( مجو بهيال):

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسلام لائیں۔عاتکہ، اروی، (ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے) برہ، امیمہ، اور اُم حکیم۔

# موالى (يعنى غلام وكنيز):

حضرت زيد بن حارثه رضوطينه، آملم رضوطينه، ابورافع رضوطينه، توبان رضوطينه، ابورافع رضوطينه، توبان رضوطينه، ابورافع رضوطينه، مرم رضوطينه، ابورافع رضوطينه، مرم رضوطينه، ابورافع رضوطينه، مرم رضوطینه، مرم رضوطینه، رباح رضوطینه، الله رضوطینه، الل

حارسين: (يعنى جوآب على كايبره ديتے تھے)

حضرت سعد بن معاذ رضی معاد رمین، حضرت محمد بن مسلمه رضی احد میں حضرت ربیر بن عوام رضی اور عباد بن بشر رضی بنا مر زبیر بن عوام رضی اور عباد بن بشر رضی بنا من الحقات به کام کیا مگر جب آیت و الله یعصد من الناس (که الله نعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی حفاظت فرمائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی جفاظت فرمائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی جفاظت مرمائیں گے۔

كاتبين: (يعني آپ ﷺ كے منثی)

جفرت ابوبكر رضيطينه، حفرت عمر رضيطينه، حفرت عثمان رضيطينه، حفرت عثمان رضيطينه، حفرت على رضيطينه، حفرت على رضيطينه، حفرت المي رضيطينه، حفرت عامر بن فهيره رضيطينه، حفرت عمر بن العاص رضيطينه، حفرت الى بن كعب رضيطينه، حضرت عبدالله بن ارقم رضيطينه، حضرت ثابت بن قيس بن شهاس رضيطينه، حضرت حنطله بن ربيح اسدى رضيطينه، حضرت مغيره بن شعبه رضيطينه، حضرت عبدالله بن رواحه رضيطينه، حضرت فالد بن الوليد رضيطينه، حضرت زيد بن فالد بن العاص رضيطينه، حضرت معاويه بن الى سفيان رضيطينه، حضرت زيد بن ثابت رضيطينه، اكثراس كام كوكرتے شھے۔

ضارب اعماق: (یعنی جولوگ آپ ﷺ کی پیشی میں واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے)

حضرت على رضوي المانية و مضرت زبير بن عوام رضوي المانية و مفرت مقداد بن عمر رضوي المانية و مفرت مقداد بن عمر رضوي المانية و مفرت محربن مسلمه رضوي المانية و مفرت عالم بن ثابت رضوي المانية و مفرات و م

طهان صَرِيطُهُمُهُ، كيمان صَرِيطُهُمُهُ، ذكوان صَرِيطُهُهُ، مهران صَرِيطُهُهُ، مروان صَرِيطُهُهُ (بعض نے يہ بانچوں ایک ہی نام بتلائے ہیں) حنین صَرِیطُهُهُ، سندر صَرِیطُهُهُ، فضاله رَضِیطُهُهُ، مالور صَرِیطُهُهُ، واقد صَرِیطُهُهُ، الومو مِهِمِهِ صَرِیطُهُهُ، الومومِمِهِ صَرَیطُهُهُ، الومومِمِهِ صَرِیطُهُهُ، الومومِمِهِ صَرِیطُهُهُ، الومومِمِهُ صَرِیطُهُ عَلَيمُول کے نام ہیں۔

به کنیزی تفیس سلمی، ام رافع، میمونه بنت سعد، خضیره، رضوی، ریشحه، اُمّ ضمیر، میمونه بنت انی عسیب، ماریه، ریجانه-رضی الله تعالی عنهن-

خدام: (لیعنی گھر کے باخاص خاص کام کرنے والے)

حضرت انس تقریطان کے متعلق اکثر کام تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی نعل (جوتے) مسواک کی خدمت ان کے سپرو ی۔

> حضرت عقبہ بن عامر جہنی ﷺ سفر میں فچرکے ساتھ رہتے تھے۔ اسلح بن شریک بیداونٹنی کے ساتھ رہتے تھے حضرت بلال ﷺ مؤذن تھے۔

سعد، حضرت البوذر غفاری، ان حضرات کے ذمہ آمدو خرج کا نظام تھا۔ ایمن بن عبید ان کے متعلق وضوو استنجاکی خدمت تھی۔ حضرت معیقیب ایمن حفظ کی والدہ ان کے پاس انگشنری (انگوٹھی) رہتی تھی۔

مۇزنىن:

كل چارتھ\_

دومدينه مين حضرت بلال تفريطينه اور حضرت عبدالله ابن أمّ مكتوم تفريطه ايك قبا مين حضرت سعد القرط تفريطه ايك مكه مين حضرت الومحذوره تفريطه . — ستائيسويں فصل —

آب بين كاآب بين اورآب بين كاراب المناكرة المناكر نعمت اور رحمت الهيه كے ممل ہونے كے بيان ميں

بلاشبه آب ﷺ كى وفات كاواقعه اليهاجان لينے اور ہوش اڑادینے والاہے كمال ى طرح دوسراكوكي واقعه نهيس موسكتا-ليكن آپ الليكى شان رحمت للعالمين السي ہے کہ اس واقعہ میں بھی اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوا۔ لیعنی یہ وفات بھی اللہ تعالیٰ کی لمرف سے امت کے لئے رحمت الہیہ کا اظہار ہوا۔

آپ ﷺ خود رحمت ہیں تو آپ ﷺ پر الله تعالیٰ کی کس قدر رحمت نازل ہوئی ہوگی تویہ وفات بھی آپ ایک کے لئے بڑی نعمت ہوگی۔

ان ہی دونوں باتوں کے متعلّق روایات کوذیل میں ذکر کیاجا تاہے۔

میل روایت: حضرت جابر رضی است می روایت ہے کہ جب سورۃ اذاجاء نصراللہ نازل ہوئی توجناب رسول الله علیہ السلام سے فرمایا مجھ کومیری موت كى خبر اشارے سے سنائى كى ہے۔ جبرئيل عليه السلام نے جواب ديا: "والاخوة خیرلک من الاولی" "لینی آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہترہے۔"

الكره: اس سے معلوم ہوا كہ آخرت ملاء اعلى كاسفرآپ كے زيادہ فائدے والاہے اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب کے ملاقات ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنامقام قرب بھی دیکھناہے۔ حضرت كعب بن مالك رضيطينه، حضرت عبدالله بن رواحه رضيطينه اور حضرت حمان بن ثابت رض للهنه، به سب شاعر تقے۔مقرر حضرت ثابت قیس بن شاس رض لطحه تھے۔

#### من المواہب

اِلَيْهِنَّ تُعْزَى الْمَكَّرُ مَاتُ وَتُنْسَبُ تُؤفِّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ فَعَائِشَةُ مَيْمُونَةُ وَصَفِيَّةً وَحَفْصَةُ تَثْلُوْ هُنَّ هِنْدٌ وَ زَيْنَبُ جُوَيْرِيَّةُ مَعَ رَمْلَةً ثُمَّ سَوْدَةُ ثَلَاثُ وَسُتُّ ذِكْرُ هُنَّ مُهَدَّبُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ مَادَامَ شَارِقً مِنَ الشَّرْقِ يَشْرَقُ ثُمَّ فِي الْغَرْبِ يَغْرُبُ

- 📭 "جناب رسول الله على في نوبيديال جهور كروفات فرما في كه ان كى حرمت امور شریفه منسوب کئے جاتے ہیں۔
- 🛭 اور وہ عائشہ ہیں، میمونہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں، ان کے بعد ہند اور زینب
- ورید ہیں، رملہ ہیں پھر سودہ ہیں۔ یہ کل نوہوئیں کہ ان کاذکر مہذب ہے۔ سواللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بھیج جب تک آفاب مشرق سے نکلے اور مغرب میں



مُعكاني يركح جانس-(بيبق)

اس ہے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللے نے آخرت کے سفر کو بہند فرمایا آپ اللے کی بہند آخرت کے اچھا ہونے کی بڑی دلیل ہے۔

تغیسری روایت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے ہے: ہرنی کو مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہیں یا آخرت میں رہیں۔ آپﷺ کو مرض وفات میں کھائسی آختی تولیوں فرماتے ہے۔ "مع اللہ ین انعمت علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لیخی ال اللہ ین انعمت علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لیخی ال لوگوں کے ساتھ (رہنا چاہتا ہوں) جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے وہ نی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں ادر صالح ہیں "۔اس ہے مجھ کو یقین ہوگیا کہ آپﷺ کو اختیار دیا گیا ہے سے بھی کو اختیار فرمایا)

چو هی روایت به که آپ الله تعالی عنها به روایت به که آپ الله تعالی عنها به روایت به که آپ الله صحت میں فرمایا کرتے تھے: جس نبی کی وفات ہوتی ہاس کو جنت میں اس کے رہنے کا مقام دکھا کر اختیار ویا جاتا ہے۔ جب آپ الله پر مرض کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے تھے۔ "اکلہ مم الر وفیق الا علی" لینی "اے اللہ عالم بالا کے رفقاء کو اختیار کرتا ہوں۔" (بخاری وسلم)

اور سیح ابن حبان میں رفیق اعلی کے بعد آپ علی سے یہ زیادتی بھی نقل کی گئے ہے مع جبرئيل وميكائيل واسرافيل-(رفيق اعلى جوجبرائيل،ميكائيل اوراسرافيل بير-) یا نجوس روایت: جناب رسول الله الله الله علی نے فرمایا: مجھ کودو اختیار دیے گئے ایک بید که دنیامیں اتنار ہوں کہ اپنی اُمّت کی فتوحات دیکھوں، دوسرے (آخرت کو چلنے میں) جلدی کروں، میں نے جلدی جانے کوئی اختیار کیا۔(رواہ عبدالرزاق عن طاؤس مرسلا) م ایک ایک در ایک دریث میں ہے کہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا: حق تعالی شانہ نے مجھ کو بھیجاہے، اگر آپ فرمائیس توروح قبض کروں اور اگر آپ فرمائیس تو قبض نہ کروں مجھ کو حکم ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت کروں۔ آپ علی نے جبرئيل العَلَيْ كَلَ طرف وكيما جبرئيل العَلِين في الله تعالى آپ كى ملاقات کامشاق ہے۔آپ علی نے ملک الموت کوروح قبض کرنے کی اجازت دی۔ بيبقى نے ان الله قد اشتاق الى لقائك كى تفسير ميں كہاہے معناه قد ار ادلقائك بان يردك من دنياك الى معادك زيادة في قربك وكرامتك يعني الله تعالى آپ کی ملاقات کا مشاق ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اس کے چاہتے ہیں تاکہ آپ کے قرب اور آپ کی کرامت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو آپ کے

سما آلوس روابیت: ام ایمن رضی الله تعالی عنها آپ کی کویاد کرکے رونے لگیس۔ حضرت الوبکر وعمررضی الله تعالی عنهمانے فرمایا: تم کیوں روتی ہو، کہنے لگیس: تم کو معلوم نہیں کہ خدا کے پاس کی نعمتیں رسول الله کی کے لئے (بیباں سے) بہتر ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ رونے کی وجہ یہ بتائی کہ آسمان سے وحی کا آغاز بند ہو گیا ہے۔ وہ دونوں حضرات بھی رونے گئے۔ مسلم عن انس)

نوس روایت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے رسول اللہ ﷺ ہے بوچھا؛
جس کاکوئی بچہ آگے نہ گیا ہو بعنی (بچین میں اس کا انتقال نہ ہوا ہو تو اس کے لئے توشہ
کون ہوگا کیونکہ آپﷺ نے فرمایا تھا کہ جس کا چھوٹا بچہ فوت ہوگیا ہے وہ اس کے لئے آخرت میں توشہ ہے) آپﷺ نے فرمایا: اپنی اُمّت کے لئے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری (وفات کے) برابر ان پرکوئی مصیبت نہ ہوگی۔

فَا وَكُرُهُ: الل حدیث سے بھی آپ عظیم کے فات کی ایک حکمت اُمّت کے لئے معلوم ہوئی کہ اس پر صبر کرنے سے تواب عظیم کے ستحق ہوئے۔

وسوس روابت: آپ ﷺ نے فرمایا: جس پر کوئی مصیبت پڑے وہ میری (وفات کے واقعہ)مصیبت کویا وکر کے تسلی حاصل کرے۔(ابن ماجہ)

فَالْكُرُهُ: اس روايت مين ثواب كے علاوہ ايك اور حكمت تسلى كى معلوم ہوتى ہے۔

گیار ہوی روایت: قیس بن سعد فرای ہے روایت ہے کہ میں حیرہ میں ایک رئیں کے سامنے رعایا کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا اور حضورے عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو سجدہ کرنا اور زیاوہ زیبا ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: اچھا اگرتم میری قبر پر گزرو تو کیا اس کو بھی سجدہ کروگے۔ میں نے عرض کیا: نہیں آپ ایک فرمایا: تم ایسامت کرو۔

گاگرہ: آپ بیٹ کے سوال کا مطلب یہ ظاہر فرمانا تھا کہ تہمارے اقرارہے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کے لئے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حی (زندہ) حقیقی حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں اس لئے سجدہ بھی صرف اس کے لائق ہے۔ اس حدیث سے بھی وفات کی ایک حکمت معلوم ہوئی کہ اگر آپ بھی ہیشہ ظاہر میں زندہ رہے تو بجب نہیں کہ ہزاروں نا دانوں کو آپ پر اللہ ہونے کا شبہ ہوجا تا۔ اس کے اُئمت کے لئے یہ بڑی رحمت ہے۔

المارة ا

حضرت ابوبكر رضوع الموسخ والمعنالة كوبھى رلاديا، آچكا ہے۔ يه تينوں باتيس اس كے مصيبت ہونے پرواضح دلیل ہیں۔

#### ابتدائے مرض:

آپ علی کے مرض کی ابتداء حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوئی اور بعض کے نزدیک حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها کے گھراور بعض کے نزدیک ر بیانہ کے گھر(یہ آپ کی کنیز تھیں) پیرے دن بعض کے نزدیک ہفتہ کے دن اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن مرض کی ابتدا ہوئی۔ مرض کی کل مدت بعض نے تیرہ دن بعض نے چودہ دن بعض نے بارہ بعض نے دس دن بتائی ہے۔ میرے نزدیک اس اختلاف کے ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ مرض کی ابتداء کو بعض لوگ ہلکا ہمجھ کرشار نہیں کرتے بعض لوگ شار کرتے ہیں اب سارے قول جمع ہوجائیں گے۔ مرض درد سرے شروع ہوا بھر اس میں بخار بڑھ گیا۔ خیبر میں آپ ﷺ کو يبود يون نے كوشت ميں جوز ہرديا تھا آپ على نے اس مرض ميں اس زہر كے بارے میں فرمایا: (مجھے) اس زہر کا اثر ہمیشہ ہوتار ہا مگراب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اللے کو زہر سے شہادت ہوگی۔ چنانچہ ابن مسعود في الله الما العض سلف بهي اس ك قائل تھے۔

بعض ضعيف روايات من آپ الله كا مرض ذات الجنب آيا ، اور بعض روایات میں خود آپ کے ارشاد ہے اس کی نفی آئی ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں روایات کو جمع کرنے کے لئے یہ کہا ہے کہ ذات الجنب ووسم کا ہوتا ہے۔ ایک سوجن کی گری ہے، دوسرا پبلیوں کے درمیان ری (بوا) کے رک جانے سے ہو-اقل کی تفی ہے دوسرے کا اثبات۔ ابن سعد کی روایت میں صاف ہے کہ رسول الله الله الله المناصره لعنى درو كوكه كادوره بوتاتهاا سمن شدت بوكئ-

اگرآب الله الشريف فرما ہوتے تو پھر ہر موقع كے لئے آپ سے حكم معلوم ہوجاتا تو اجتهاد كى ضرورت بيش نه آتى تواجتهاد كاباب كيے كشاده موتا\_

لیکن اس کا مطلب پیه نہیں کہ آپ ﷺ کی وفات کسی طرح بھی مصیبت نہیں ہے۔ کیونکہ خود روایات بالامیں بعض حکمتیں مصیبت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ دوسری بات صحابہ جو انبیاء کرام کے بعد کامل ترین ہیں ان سے بھی وفات پر پریشانی کے اتوال و افعال ظاہر ہوئے ہیں۔ صرف بھی نہیں اس مصیبت پر فرشتوں تک کا افسوس کرنا اور رونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ علی کے آخرى وقت جرئيل العَلَيْ السَّلِيِّة في أمايا: "هذا آخر موطى من الأرض" يعنى "يه ميرا زمین پر آخری مرتبہ آناہے۔"اس سے بھی افسوس ظاہر ہوتاہے۔

حضرت على روايت ب جب روح قبض موئى توملك الموت روت ہوئے آسان پر چڑھے اور میں نے آسان سے آوازسی واہ محما! (اے محمر) اس سے حضرت عزائيل كارونا ثابت ہے۔(الوقعم)

. حضرت انس على سے روايت ہے كه خضر عليه السلام آپ على كى تعزيت كے کئے صحابہ کے پاس آئے اور انکارونا بھی ثابت ہے۔اگر حضرت خضرعلیہ السلام پیغیبر ہوں تو پینمبراہل سُنت کے ہاں فرشتوں سے افضل ہوتا ہے تو انکارونا فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے جوال واقعہ کے مصیبت ہونے کی نشانی ہے۔

حضرت الوموى اشعرى رفي المعرى المناه عند مناوقها فرمايا: میں اپنے اصحاب کے لئے اُس کا سبب ہوں جب میں چلا جاؤں گا تووہ بلائیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے (فتنے اور جنگیں) ان پر آئیں گی۔ میرے اصحاب میری اُمت كے لئے اُمن كاسبب ہيں جب ميرے اصحاب چلے جائيں گے تووہ بلائيں جن كے آئے كاوعده كياكياب (بدعات وشرور) أمّت برآئيل كي-گزشتہ روایت میں حضرت اُمم ایمن کا قول کہ آسان سے وحی منقطع ہوگئی جس نے

جب مرض میں شدت ہوئی۔ حضرت الوبكر رض الله كو نماز پڑھانے كا حكم فرمایا۔ انہوں نے سترہ نمازیں بڑھائیں۔ورمیان میں ایک وقت نہایت تکلّف ہے آپ عظیما نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ایک صحابی کے رنے وغم کوس کرباہر مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر بہت می صینتیں اور تصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ واحدی نے عبداللہ بن مسعوض اس روایت کیا ہے کہ آپ ایک نے وفات کے قریب ہم لوگوں کو حضرت عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا: سفرے قریب ہونے کی خبر سنائی۔ ہم نے عرض کیا: یارسول الله! آپ ایک کون دے گا؟ فرمایا: میرے گھروالے۔ ہم نے عرض كيا: يا رسول الله! آب على كوكس كير عيس كفن دي ؟ فرمايا: مير ان اى كيرول میں (آپ کالباس رداء (چادر) و ازار (تہد) وقیص ہوتا تھا) اور اگرچاہومصرکے سفید كيڑول ميں يا يمنى چادرجوڑہ ميں كفن دينا۔ ہم نے عرض كيا: يارسول الله! آپ كى نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا: جب عسل کفن سے فارغ ہوجاؤ تومیراجنازہ قبرکے قریب رکھ کرہٹ جانا پہلے ملائکہ نماز پڑھیں گے پھرتم جماعت درجماعت آتے جاتے اور نماز پڑھتے جانا۔ (تم میں) پہلے اہل بیت کے مرد پڑھیں پھران کی عورتیں پھرتم لوگ۔ ہم نے عرض کیا: قبر میں کون اتارے گا؟ آپ ایک نے فرمایا: میرے اہل بیت اور ان كے ساتھ فرشتے ہوں گے (طبرانی نے اس كو روايت كيا ہے اور بہت ہى ضعيف

ایک دن جب مسجد میں حضرت الوبکر دی گیائی صحابہ کو نماز پڑھارہے تھے آپ نے دولت خانہ (گھر) کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لائیں گے اس وقت صحابہ کی بیتا بی کاعجیب حال تھا قریب تھا کہ نماز میں کچھ پریشانی ہوجائے اور حضرت الوبکر دی گیائی نے بیچھے ہٹنا چاہا آپ کی نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور بردہ جھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور بردہ جھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کی حیات میں یہ آخری زیارت تھی۔

#### آپ هنگنگای وفات:

آپ بھی کی وفات رہج الاوّل کے شروع میں سن دس جری پیرے دن زوال سے پہلے یازوال کے بعد ہوئی۔ وفن میں تاخیر کی بہت می وجوہات ہوئیں کہ بعض صحابہ پروحشت اور حیرت کا ایساعالم ہوا کہ ان کو آپ ﷺ کی وفات کا بقین ہی نہ ہوا، بعض ہوش میں نہ رہے اور بعض کو آپ ﷺ کے شل کفن کے احکامات کے بارے میں علم نہیں تھاکیونکہ آپ بھی کوعام آدمی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ آپ بھی کے ساتھ کھے خصوصیت ہوگی۔جو بات آپ ﷺ کے کفن دفن کے متعلّق بتائی وہ اس لئے مشہور نہ تھی کہ صحابہ نے اس کوعام سوالات کی طرح بادنہ کیا اور دل بھی کیسے گوارا كرتاكه آپ الله كانام بھى زبان پرلائيں اگرچه منتقل مزاج مقربين صحابہ نے ان باتوں کو بھی معلوم کرلیا تھا۔ مگرعام طور پر ان معلومات کا ذخیرہ مجمع کے پاس نہ تھا۔ پھراسلام کی آیندہ حفاظت کے انتظام کی فکر بھی ایک متنقل فکر تھی اوریہ فکر سب سے اہم فکر تھی۔اس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایک آدمی کو حاکم بنایا جائے اورسباس پرمجتع اورمنفق ہوجائیں تو کھے دیر تواس وجہ سے بھی ہوئی۔ بھرآپ عظم کی نمازلوگوں نے الگ الگ پڑھی کیونکہ آپ ﷺ کے جسد مبارک میں تغیر کا اختال نہ تھا اس لئے ہیں چاہا کہ سب اس نمازے شرف حاصل کرلیں ان نمام باتوں کی وجہ ہے وقن میں دیر آنالازی چیز تھی۔

# 

پنانچہ پیرکا دن اور اگلامنگل کا دن گزرنے کے بعد بدھ کی رات آپ اللہ وفن کئے گئے۔ایک روایت میں ہے کہ منگل کے دن دفن ہوئے۔ایک اور روایت میں ہے کہ بدھ کے دن دفن ہوئے۔ گریہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہائی اس حدیث کوسب نے زیادہ سی کہاہے کہ آپ ایکی کو تین سفید سینی کیڑوں میں کفن دیا گیا۔ جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں کا قول نقل کیا کہ دوسفید کیڑے اور ایک مخطط (دھاری دار) کیڑے میں کفن دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا: مخطط کیڑا لایا تو گیا تھا مگروالیس کر دیا گیا تھا اس میں کفن نہیں دیا گیا۔ (بخاری مسلم)

شیخین کی روایت ہے کہ وہ تینوں کپڑے سوت کے تھے (اور حنفیہ نے قیص کواس کئے مسنون کہا ہے کہ خود حضور ﷺ نے ایک میت کو قمیص میں گفن دیا (بخاری وسلم) اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس میں قبیص کی نفی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قبیص میں مصور پر نور ﷺ کو خسل دیا تھاوہ نکال کی تھی۔ نووی نے ای کو صحیح کہا ہے۔ عقلی وجہ ہے بھی بہی صحیح کہا ہے ۔ عقلی وجہ ہے بھی بہی صحیح کہا ہے ۔ عقلی وجہ ہے بھی بہی صحیح کہتا ہے کیونکہ اگروہ قبیص رہتی تو اوپر کاساراکفن تر موکر خراب ہوجاتا۔

(الوداؤد كى روايت جس ميں اى قيص كے ساتھ دفن كيا گيا آيا ہے بزيد بن زياد راوى كى وجہ سے ضعیف ہے۔)

# آپ ﷺ کی نماز جنازه:

حضرت ابن عباس معرفی ہے روایت ہے کہ جب آپ کی کا جنازہ تیار کرکے گھر میں گیا تو پہلے مردوں نے جماعت درجماعت کی صورت میں نماز پڑھی پھرعورتیں آئیں پھر بچے آئے۔اس نماز میں کوئی امام نہیں بنا۔(ابن ماجہ)

# آب على كا وفن بونا:

پھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت الوبکر رہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کی روح اس جگہ قبض کرتے ہیں جہاں انبیاء وفن ہونا بیند اس طرح کہ عرب کے لوگوں کے حماب میں رات شروع ہوجانے سے تاریخ برل جاتی ہے اس وجہ سے منگل گزرنے کے بعد کی رات کو بدھ کا دن کہہ دیا اور بعض لوگ رات کو بدھ کا دن کہہ دیا اور بعض لوگ رات کو گزرے ہوئے دن کا حصہ شار کرتے ہیں اس لئے منگل کی رات کہ دیا۔ بچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوش اڑانے والا تھا کہ اس کی وجہ سے تو آپ بھی ہوتے تو بجی ہوتے تو بجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا بہت جلدی دفن ہوئے۔ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو بجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا اسی حالت میں یہ استقلال حضور پر نور بھی کی صحبت و تربیت کا ہی فیض تھا۔

اے ترا خارے بیا نشکتہ کے دانی کہ چیبت حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسرخورند حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسرخورند ترجمہ:"اے وہ شخص جس کے پاؤں میں کا ٹابھی نہ چھا ہو تو کیا جا نتا ہے، ان شیروں کا حال کیا جنہوں نے اپنے سروں پر مصیبتوں کی تلواریں کھائیں ہیں۔"

# آب عِلَيْنَ كَاعْسَل:

بیبقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب آپ انگاری کوشل دینا چاہا تو پریشانی ہوئی کہ آپ انگیا کے کبڑے تمام مردوں کی طرح اتاریں جائیں یا کبڑوں کے ساتھ شمل دیا جائے جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط (طاری) کیا اور گھر کے گوشہ (کونے) سے ایک کہنے والے نے کہا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون ہے کہ کبڑوں کے ساتھ شمل دو۔ قیص کے اوپر سے پانی ڈالے جاتے اور قیص سمیت ملتے تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز جو شبود ار ہوا اٹھی پھر آپ بھی کا کرتہ نجوڑ دیا گیا۔

# آپ الله کاکفن:

آپ اللے کفن کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ترمذی نے حضرت عائشہ

رہاورشنج کامل سے قریب اور دور ہونے کافرق اب بھی نظر آتا ہے)

# آپ بھیکی قبرشریف کی زیارت:

قَبرشریف کی زیارت میں صحیح حدیثیں آئی ہیں چنانچہ دار قطنی میں ابن عمر ضحیات اور دوایت ہے کہ حضور فیلی نے ارشاد فرمایا من زار قبری و جبت له شفاعتی (لیخی جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی) اور عبد الحق نے اپنے احکام و صفری میں اس کوروایت کر کے اس سے سکوت کیا اور ان کا سکوت اس کی صحیح ہونے کی دلیل ہے اور مجم کیر طبرانی میں ہے کہ حضور فیلی نے ارشاد فرمایا: مَنْ جَائِنِی ذَائِرًا الاَ تَحْمِلُهُ حَاجَةُ الاَّ زِیَارَتِی کَانَ حَقَّاعَلَی اَنْ اکْوُنَ دَشُونِی عَلَادہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہ آئے تو جھی پر اس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن کے علاوہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہ آئے تو جھی پر اس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

اس کو ابن السکن نے سیجے کہاہے۔

عَلَىَّ بِرَبِعِ الْعَامِرِيَّةِ وَقَفَةً لِيُمْلِئَ عَلَىَّ الشَّوْقُ وَالدَّمْعُ كَاتِبُ وَمِنْ مَذْهَبِی حُبُ الدِّيَارِ لِاَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَمِنْ مَذُهَبِی حُبُ الدِّيَارِ لِاَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ رَجَمِهِ: "دِيلِي عامريه كي منزل برَجِه مُهرنا مجه پرلازم ہے تاكه شوق مجھ كومضمون لكھوائے اور آنسولكھنے والا ہو۔ اور ميرا مذہب ہے گھرول سے محبت كرنا گھروالول كي الحقاق كي وجہ سے اور لوگول كے ابني محبوب چيزول كے بارے ميں مختلف مذا بہ بس بھرو۔"

ایک حدیث میں جو وار دہ لا تشد الر حال الا الی ثلثة مساجد وہ سفرالی القبرالشریف کی نہی پر دلالت نہیں کرتی۔اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ کرتے ہیں، آپ ﷺ کو اس جگہ دفن کروجہاں آپ ﷺ کا بستر تھا۔ (تر ندی)
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہرنی کا مدفن ان کی وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ ہیں وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ ہیں دفن کی جگہ بیند میرہ ہونا ثابت ہوتا ہے اگر دومرے لوگ اپنے ارادہ یا کسی عذر کی وجہ سے دو سری جگہ دفن کر دیں تو اور بات ہے۔

## آپ ایسانگی قبر:

حضرت الوطح رفض نے آپ کی لید کھودی۔ قبر شریف میں چار حضرات علی خوات حضرت علی خوات معنی کے دوصا جزادے فتم اور فضل نے اتارا۔ آپ کی کید پر تو بھی اینٹیں کھڑی گئیں۔ شقران نے جو آپ کے آزاد کے ہوئے غلام سے ابی رائے سے نجران کا بنا ہوا کھیں جس کو آپ کی اور فضل کے آزاد کے ہوئے غلام سے ابی رائے سے نجران کا بنا ہوا کھیں جس کو آپ کی اور فاکر تے سے قبر شریف میں بچھادیا تھا گر ابن عبد البرنے نقل کیا ہے کہ وہ پھر نکال لیا گیا۔ حضرت بلال فی ایک مشک بانی کی قبر شریف پر چھڑک دی مرائے کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ بخاری میں سفیان تمارے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کی قبر شریف کوہان کی شکل کی دیکھی ہے۔

داری نے حضرت انس رفیطی سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ بھی کی مدینہ تشریف آوری والے دن سے زیادہ کوئی دن اچھا اور روشن تر نہیں دیکھا اور لوم وفات سے زیادہ برا اور تاریک ترکوئی دن نہیں دیکھا۔

ترفدی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں اس کی ہر چیزروشن ہوگی اور جس روز آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس کی ہر چیزتاریک ہوگی اور ابھی آپ ﷺ کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی جھاڑ ہے ہی تھے کہ اپنے قلوب کو ہم نے بدلا ہوا بایا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے عقیدے یا عمل میں فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب و صحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص تھے وہ نہ فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب و صحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص تھے وہ نہ

-- اٹھائیسویں فصل --آپ علی کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے بارے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں .

مملی روایت: ابن المبارك نے حضرت سعید بن السیب رفظی سے روایت كياب كدكونى دن ايمانيس بكرني على برآب على أمت كاعمال من شام پیش نہ کئے جاتے ہول۔(کذافی المواہب)

ووسرى روايت: حضرت الوالدرداء في الله عند الماللدن فرمایا: الله تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھاسکے پس خداکے پیغمبرزنده ہوتے ہیں ان کورزق دیاجا تاہے۔(کذانی المشکوة)

. فالكره: آب على كا قبر شريف مين زنده رمنا ثابت موا-يه رزق اس عالم ك مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ شہداء کے لئے بھی رزق کا دیا جانا روایت میں آیا ہے مگر انبياء عليهم السلام شهداء سے زيادہ كامل اور قوى ہيں۔

تيسري روايت: حضرت انس في الله عندوايت م كه رسول الله في فرمايا: انبياء عليهم السلام اپي قبرول مين زنده موتے مين اور نماز پر صفح مين - (كذافي الموامب)

فَالْكُرُهِ: يه نماز يرهناهم كولوراكرنے كے لئے نہيں ہے بلكه لذت كے لئے ہاور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ اللہ کو ہر جگہ بکارنا جائز ہے کیونکہ مشکوۃ میں بيهقى سے بروایت حضرت انس تفیظ خود حضور اللے کا ارشاد منقول ہے جو شخص میری

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا وَعَمِّىٰ وَخَالِي ثُمَّ نَفْسِىٰ وَمَا لِيَا سَعِدْنَا وَلٰكِنْ اَمْرُهُ كَانَ مَاضِيًا وَأُدُخِلُتَ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدُنِ رَاضِيًا اَلَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ رَحِيْمًا هَادِيًا وَ مُعَلِّمًا فِدًى لِرَسُولِ اللَّهِ أُمِّنَى وَخَالَتِنَى فَلَوْ أَنَّ رَبَّ النَّاسِ ٱبْقَى نَبِيَّنَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَحَيَّةً

- الله آپ الله آپ
- اورآپ الله رحيم بادى اورتعليم فرمانے والے تھے جس كورونا بوآج آپ الله ي
- ۞ آپ ﷺ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہواور آپﷺ جنات عدن میں راضی ہو کر داخل کئے جائیں۔



کے ذریعے سے سننا اور جواب دینا۔

یہ تو بھشہ ثابت ہیں اور بھی اُمت کے خاص لوگوں سے بیداری کی حالت میں آپ فی کاکلام فرمانا اور ہدایت فرمانا بھی اخبار وآثار میں موجود ہے۔خواب کی حالت اور کشف میں تو ایسے واقعات کاشار کرنا ہی ناممکن ہے اور ان تمام کاموں کو ایک وقت میں کیے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں قریب کے آدمی کے سلام کوخوب سن رہے ہیں اور ایک کوجواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی ہیں اور ایک کوجواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی ہے خاص طور پرنی کریم فیلی کی روح کو خاص وسعت ہے لیکن اس وسعت سے ایسی بات ثابت کرنا جو دلیل سے جے شابت نہ ہویا جو باتیں بھی ہوتی ہوں ان کو ہیشہ ماننا جائز نہیں۔

#### من الروض

میں میں میں مکھاتا ہوں کہ آپ ﷺ کے (مزار شریف) کے پاس کوئی شکستہ بدحال (دعا کے لئے ) نہیں پہنچا ہوگا۔ مگر اس کی بدحالی کی اصلاح ہوگئ ہوگی۔ (اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعافرمائی اوروہ کا میاب ہوگیا۔ قبرکے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود س لیتا ہوں اور جوشخص دور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے بینی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ مشکوۃ ہی میں نسائی اور داری سے بروایت ابن مسعود تقریقی آپ کی کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے زمین میں گشت کرنے کے لئے مقرر ہیں، جو میری اُمّت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

چوھی روایت: کعب احبار تفریقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
آئے۔ جولوگ وہاں موجود ہے انہوں نے رسول اللہ بھی کا ذکر کیا۔ تو حضرت
کعب تفریق نے فرمایا: کوئی دن ایسانہیں ہوتاجی میں ستر ہزار فرشتے حضور بھی کی قبر
برنہ آتے ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بھی قبر مبارک کو بازو مارتے ہوئے گیر
لیتے ہیں۔ اور آپ بھی پر درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہوتی ہے تووہ
فرشتے آسان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ ای طرح دو سرے فرشتے اترتے ہیں اور
ایسانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
ایسانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
آپ بھی ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے۔ وہ آپ بھی کو لے کر
چلیں گے۔ (داری، مشکوہ عن نبیہ بن وہب)

اسے آپ ایک کی بری بررگ برزخ میں ظاہر ہے۔

بالمجوس روابت: حضوت الوہریرہ فقطی سے حضور کی کاار شاد نقل کیا گیاہے کہ جوشخص مجھ پر سلام بھیجناہے اللہ تعالی مجھ پر میری روح کووالیس لوٹادیتے ہیں بہاں تک کہ میں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔(مشکوہ عن الی ذربیق عن الی ہریرہ)

خلاصہ: تمام روایات سے آپ ﷺ کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ ﷺ کا اکرام کرنے کے علاوہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں اُمّت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں

# — انتیبویں فصل — آپ ﷺ کے خاص فضائل کے بیان میں جو قیامت کے میران میں ظاہر ہوں گے

ووسمری روابید: حضرت انس فراها سے روابیت ہے کہ رسول الله فرها نے فرمایا: سارے بیغیبروں میں مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن میرے مانے والے (ساری امتوں سے) زیادہ ہول گے۔ اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤل گا۔(سلم)

تنسری روایت: کثیر بن مره حضری سے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: میں (قیامت کے دن) براق پر سوار ہول گا اور اس دن تمام انبیاء میں براق خصوصیت سے مجھے ہی ملے گا۔

چو کی روایت: حضرت جابر بن عبدالله دخونی سے ایک حدیث میں جس میں آپ بھی کے خصائص کاذکر ہے۔ ارشاد نبوی منقول ہے۔ جھے کو شفاعت (کبری) عطا کی گئی ہے (جو تمام عالم کے حساب شروع ہونے کے لئے ہوگی، یہ آپ ہی کے ساتھ

- اورنہ کسی پناہ لینے والے نے گھرا کر آپ ﷺ کے دربار میں پناہ لی مگر اُمن امان کے ساتھ والیس ہوا۔ اس حالت سے کہ اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی نہیں ہوئی (جیسا کہ ناکام جانے میں ہوتی)۔
- اورنہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی فقیرحال امیدوار (وعاکے لئے) عاضر ہوا مگر اس کے نشان قدم (لیعنی آنے) ہی ہے اس کی (حوائج کی) نہرجاری ہوگئی۔ اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہوگیا۔
- نہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی شخص گناہ سے ڈرتا ہوا (وعاء مغفرت)

  کے لئے آیا مگروہ عفو کے ساتھ بختا ہوا گیا۔ (اس طرح سے کہ حیات برز خیہ کے سبب
  آپ ﷺ نے سن کر دعا فرمائی اوروہ کا میاب ہوگی۔
- ② (اورنه کسی مغموم نے کسی حادثہ کے وقت آپ ﷺ کو (مزار پر حاضر ہو کر وعاکے لئے) پکارامگر آپ ﷺ کی جانب سے مدد اور آسانی سے جواب دیا۔)(اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔



مخصوص ہے)-(بخاری مسلم)

پانچوس روایت: حضرت ابوسعید نظیفی سے حضور بھی کے ساتھ جو باتیں خاص ہیں ان میں آپ بھی کا یہ ارشاد بھی ہے قیامت کے دن لواء الحمد (اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈ ا) میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر کے لئے نہیں کہتا، اور سارے نبی تعریف کا جھنڈ ان کے علاوہ سب میرے اس جھنڈ ہے کے بنیچ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب میرے اس جھنڈ ہے کے بنیچ ہوں گے۔

سمانوس روابیت: حضرت ابوہریرہ فریجی سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی انے (زمین پھٹنے کی حالت کے بعد کے بارے میں) فرمایا: مجھ کوجنت کے لباس میں سے ایک لباس پہنایا جائے گا پھر میں عرش کی واہنی جانب کھڑا ہوں گا، مخلوق میں سے کوئی شخص میرے علاوہ اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ (زندی)

گارگرہ: امعات میں ہے کہ غالبًا یہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود کی مختلف تفسیریں ہیں،
ابن عباس و مجاہد ؓ کے نزدیک آپ و گی کوعرش پر بٹھایاجانا اور تفسیرا بن عباس میں ہے

کہ کری پر بٹھایاجانا ہے۔ داری کی روایت جویہ آیا ہے کہ بھھ کو ابراہیم النگینی ہے کہ بعد
لباس پہنایاجائے گا۔ مطلب یہ کہ لباس اور تہبند پہنائے جائیں گے۔ وہ قبرے نکلنے
کے وقت نہیں بلکہ میدان قیامت کاذکر ہے، ایک لباس تو قبر سے نکلنے سے پہلے پہنایا جائے گا۔ اس میں حضور کی کوسب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ اور ایک قبر سے نکلنے
کے بعد پہنایاجائے گا اس میں حضرت ابراہیم النگینی کوسب سے پہلے پہنایاجائے گا، حس کی وجہ سے شامدیہ ہوکہ مورضین کے بقول ابراہیم النگینی کو نمرود نے آگ میں خس کی وجہ سے شامدیہ ہوکہ مورضین کے بقول ابراہیم النگینی کو نمرود نے آگ میں ذائد کہڑے اتار کرڈالا تھا، اس کے بدلہ میں یہ صلہ ملے گا۔

آمھوس روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھی نے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: جہتم کے در میان میں بل صراط رکھاجائے گا۔ میں اپنی اُمّت کو لے کرسب رسولوں سے پہلے گزروں گا۔ (بخاری مسلم)

نوس روایت: حضرت سمره روایت بر که بی این نے فرمایا: ہرنی کا ایک حوض ہوگا، اور ہر ایک اس پر فخر کرے گا کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ جھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے (کیونکہ میری) اُمّت زیادہ ہوگی)۔ (ترزی)

قُالگرہ : اس سے آپ بھی کے حوض کا دو سروں کے حوض سے زیادہ پر رونق ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ بھی کے خصائص میں ہے۔

وسوس روابیت: حضرت انس فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے (شفاعت کی اجازت کے بارے میں) فرمایا: اللہ تعالی میرے قلب میں حمد و ثنا (اللہ

تعالیٰ کی تعریف) کے القاء فرمائیں گے کہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔

الرف المرف المرب المرب

#### من القصيره

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهُ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ مَعَادِيْ اخِذًا بِيَدِيْ يَا ٱكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ ٱكُوْنُ وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِيْ يَانَفُسُ لا تَقْنُطِئ مِنْ ذَلَّةٍ عَظُمَتْ لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّي حِيْنَ يَقْسِمُهَا

لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِم مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِم فَضْلاً وَالَّا فَقُلْ يَازَلَّةَ الْقَدَم سِوَاكَ عِنْدَ خُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَم إِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِم إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَم تَأْتِيْ عَلَى حَسَبِ الْعَصِيَانَ فِي الْقَسَم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

 قیامت کے دن سارے ہول میں وہی ایبا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں لوگ ضرور جائیں گے۔ خواه چاہیں یانہ چاہیں۔

€ حضور على في الوكول كوخداك طرف بلايا - توجس في آپ على كريق كو مضبوط بکڑلیا تواس نے الیم رسی کو پکڑلیا جو بھی نہیں ٹوٹے گی، (بلکہ قیامت میں بھی وہ ذر بعيرُ شفاعت بنے گی۔)

🕝 اگر حضور ﷺ براہ فضل و کرم اور ازروئے عہد آخرت میں میری و عظیری نہ فرمائيں توتو كہددے كدافسوس ميرى لغزش قدم پر (كدكيون اعمال صالحدند كئے)-

🕜 اے بزرگ تربین مخلوقات (محمرعلیہ السلام) ہرچھوٹے بڑے حادثے کے وقت آپ علاده کوئی ایمانہیں کہ میں اس کی پناہ میں آجاؤں۔(صرف آپ علی

 اےرسول اللہ ﷺ!میری شفاعت کی وجہ ہے آپ ﷺ کی قدرومنزلت میں كوئى كمى نہيں آئے گی-اس وقت كه خداوند كريم انتقام لينے والے كی صورت ميں جلوه

اے میرے نفس بڑے گناہ کی وجہ سے نا امید نہ ہو کیونکہ شفاعت میں بڑے

بڑے گناہ بھی صغیرہ گناہوں کی طرح ہیں۔

امیرے کہ میرے پروروگار کی رحمت جبوہ اس کو اپنے بندول پر تقسیم کرے گا تووہ رحمت گناہوں کے بقدر حصہ میں آئے گی۔ ایعنی جتنا بڑا گناہ ہو گا اتنی ہی زیادہ رحمت ہوگی)۔



# آپ ان خاص فضائل کے بیان میں جوجنت میں

الملى روايت: حضرت الس منظات روايت م كه رسول الشريطان في المايا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر آؤل گا۔اور اس کو کھلواؤں گا۔خازن جنت بوچھے گاکہ کون ہے؟ میں کہوں گا: محربول وہ کہے گاکہ آپ ہی کے لئے مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے جنت کادروازہ نہ کھولوں۔(سلم)

ووسمرى روايت: صرت الس رفظي الله الدوايت بكر ايك شخص نے عرض كيا: يارسول الله! كوثر كيا چيز ٢٠ آپ على نے فرمايا: جنت ميں ايك نهر ب جو میرے رب نے مجھ کو عطافرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہدسے زیادہ شیریں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علی نے یہ بھی فرمایا:اس کے دونوں كنارول پر موتى ہیں۔اس پر (پانی پینے كے) برتن اتنے پڑے رہتے ہیں جتنے ستارے ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ وہ نہر جنت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں كنارول پر موتى اور يا توت كے محل ہيں۔اس كى منى مشك ہے اور اس كے سنگريزے (كنكر) موتى اورياتوت بيل-احمد اور ابن ماجه و ترمذي كي روايت ميس ہے كه رسول الله عظظ نے فرمایا: کو شرجت میں ایک نہرہاس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور یانی موتی پر چلتاہے۔

ابن الى الدنيانے حضرت ابن عباس في الله على مرفوعًا روايت كيا ہے كه وه (كوثر)

جنت میں ایک نہرہے اس کی گہرائی ستر ہزار فرنخ ہے اس کے دونوں کنارے موتی، زبرجداوريا قوت كيس-الله تعالى نے اپني الله تعالى الله ت كے ساتھ خاص فرمايا ہے۔ ترندى كى روايت ميں ہے كه رسول الله عظاف فرمايا : كوثر جنت میں ایک نہرہاس میں او نٹول کی گردن جیسے پرندے ہیں۔حضرت عمر تقطیعی نے عرض کیا: وہ توبڑے لطیف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔

فَارَكُرُهُ: يه نهر جنت ميں اس حوض كے علاوہ ب جوميدان قيامت ميں ہوگا اور بخاری کی روایت کے مطابق اس حوض میں اس مہرے پانی گرے گا۔ سلم کی روایت کے مطابق دو پرنالوں سے (جن میں) ایک چاندی اور ایک سونے کا ہوگا۔ جنت کا پانی اس حوض مين ينج گا-

تيسري روايت: عبدالله بن عمروبن العاص في الله عن عبدالله بن عمروبن العاص في الله الله ﷺ نے فرمایا: جب تم موذن کی اذان سنا کرو توجووہ کہے تم بھی کہا کرو پھر مجھ پر ورود پڑھا کرو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پروس رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھرمیرے لئے وسلہ کی دعا کیا کرو۔ وسلہ جنت میں ایک درجہ ہے اللہ تعالی کے سارے بندوں میں سے اس کا شخق ایک ہی بندہ ہے (مجھے) اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا توجو شخص میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی ۔ (سلم)

ابوسعیر خدری رفظ الله سے روایت ہے کہ وسیلہ الله تعالی کے نزویک ایک درجہ ہےجس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔(منداحم)

فالكرة: قاعده سے آپ على بى اس درجه كے سختى بيں كيونكه جب آپ على سارى مخلوق میں افضل ہیں تو افضل درجہ بھی مخلوق کے افضل آدمی کو ملے گا۔ لیکن صاف فرمایا: یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا۔اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو آگر سلام کرے اور مجھ کو خوشخبری سنائے کہ فاطمہ تمام الل جنت کی عور توں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین تمام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گی اور حسن اور حسین تمام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔(ترندی)

فالكره: آپ الكان كاندان ميں سان حضرات كاجنت ميں جوانوں اور عور تول كا سردار ہونا يہ بھى آپ كى فضيات خاصہ ہے جو جنت ميں ظاہر ہوگى اور باوجود كيك حضرات حسنين رضى اللہ تعالى عہمانے ور ميانى عمر پائى ہے مگران كوجوان بڑھا ہے مقابلے ميں كہا گيا ہے۔ كيونكہ ان كى عمر حضرت البوبكر و عمر سے كم ہوئى اس لئے ان كو در ميانى عمروالا اور حضرات حسنين كوجوان فرمايا۔

یں رور اور روا ہور ہے۔ آخری تین اور پہلی روایت مشکوہ سے اور باقی سب مواہب نقل کی گئی ہیں۔

#### من القصيده

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَ حَم وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُولِيْتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا أُوتِيْتَ مِنْ نِعْم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

علی حَبِیْبِ کَ خَیْرِ الْخُلْقِ کُلِّهِم پس آپ ای آپ ای آپ ای آب ای آ

دو سرکے گا جا و میں گا۔ ان فررو منزلت ان فضائل کی بہت بڑی ہے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اور جو تعمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاک گئی ہیں ان کا مجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کتے نہیں فرمایا کہ اس وقت تک شاہد اس درجے ملنے کی وضاحت نہیں ہوئی ہوگی۔ ہوگی۔

چوهی اروایت: حضرت ابن عباس معظیه سے آیت و لسوف یعطیک ربک فترضی "آپ کے رب آپ کو بہت جلد (انعام) دیں گے اور آپ (اس سے) خوش ہو جائیں گے۔ "کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضور ﷺ کو جنت میں ہزار محل دیے ہیں اور ہر کل میں آپ ﷺ کی شان کے لائق بیویاں اور خادم ہیں۔

(رواه ابن جريروابن افي الدنياعن ابن عباس)

فَالْكُرُهُ: يه بھی آپ ﷺ ی خاص فضیلت ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ ﷺ کی اُم ت کے اوگ ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

پھٹی روایت: حضرت انس فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا: الوبکر فی ہے مرفی اللہ فی اور رسولوں کے علاوہ تمام اللہ بچھلے در میانہ عمر والے باللہ جست کے مروار ہول گے۔ (ترذی، ابن ماجہ عن علی)

فَالْکُرُا : آپ کی اُمّت میں ہے دوبزرگوں کا تمام امتوں کے در میانہ عمر کے لوگوں کا مردار ہونا بھی آپ ﷺ کی فضیلت ہے جو آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی۔

سألوى روايت: صرت مذيفه في المات به روايت بكه رسول الله الله

حق تعالی کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان گئے۔ جب حضور ﷺ کے خطبہ کی نوبت آئی جس میں آپ ﷺ نے اپنار حمۃ للعالمین ہونا اور سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہونا اور اپنی اُمّت کا خیرالا مم وامۃ وسطہونا اور اپنا خاتم البین ہونا ہمی بیان فرما یا اس کوس کر ابراہیم النظی نے سب انبیاء علیہم السلام کو خطاب کر کے فرما یا کہ بھذا فضلکم محمد ﷺ یعنی ان ہی فضائل ہے محمد تم ہے بڑھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کایہ ارشاو بڑار اور حاکم نے بھی حضرت الوہریرہ دیں ہے دوایت کیا ہے۔

چوتھی روایت: حضرت ابن عباس عظیم نے فرمایا اللہ تعالی نے محرفظی کو انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ (داری کذائی المشکوة)

پانچوس روایت: صرت انس کی است که الله تعالی نے موی علیه الله تعالی نے موی علیه السلام سے فرمایا: بنی اسرائیل کوبتادو کہ جوشخص جھے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد ( الله کی انکار کرنے والا ہو گا تو میں اس کو دو زخ میں داخل کروں گاخواہ وہ کوئی بھی ہو۔ موسی علیه السلام نے عرض کیا: احمد ( الله کی این عرب ارشادہ واموی اقسم ہے بنی عربت و جلال کی میں نے اسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک ان سے زیادہ عربت و الی ہو، میں نے آسان و زمین شمس و قمر پیدا کرنے ۲۰ لاکھ سال پہلے ان کا زیادہ عربت اس کے ساتھ عرش پر کھا تھا۔ قسم ہے اپنی عربت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب سے کہ محمد الله اور ان کی اُمّت اس میں داخل نہ ہوجائے مخلوق پر حرام ہے جب سے کہ محمد الله اور ان کی اُمّت اس میں داخل نہ ہوجائے رب اِمجھ کو اس اُمّت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُمّت کا نبی ای میں سے ہوگا۔ رب! محمد کو ان اُمّت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُمّت کا نبی ای میں سے ہوگا۔ عرض کیا! آتو مجھ کو ان اُمّت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُمّت کا نبی ای میں سے ہوگا۔ عرض کیا! آتو مجھ کو ان اُمّت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُمّت کا نبی ای میں سے ہوگا۔ عرض کیا! آتو مجھ کو ان اُمْ می کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُمّت کا نبی ای میں ہوگئے۔ ارشاد ہوا! آس اُمْ میکا ہوگئے۔

# — اکتیبویں فصل — آپ عِنْ کِیْنَ کِی اضل المخلوقات ہونے کے بیان میں

ال کی تصری ال کے ضروری ہوئی کہ گزشتہ فصل میں صرف آپ علی کی فضیلت ثابت لیکن اس سے آپ علی کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لئے بہاں چند روایت آپ علی کی افضلیت کی بیان کی جاتی ہیں۔

جملی روابیت: حضرت ابن عباس فراه ایت به که رسول الله الله الله الله فرایا: میں الله تعالی کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم (عزت والا) ہوں۔ فرمایا: میں الله تعالی کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم (عزت والا) ہوں۔ (ترندی وداری، کذانی المشکوة)

دوسمری روایت: صرت اس بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبر کیل الطاب کی نے فرمایا: کیا تو محمد (بھی ) کے ساتھ ایسا کرتا ہے تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سواری نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک مکرم ہولیس وہ (شرم سے) بہینہ ہوگیا۔ (کذانی سنن الترزی)

تنیسری روایت کیا ہے کہ جب آپ بھی روایت کیا ہے دوایت کیا ہے کہ جب آپ بھی (شب معراج میں) بیت المقدی میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپ بھی کے ہمراہ مقتدی ہو کر نماز پڑھنے گے اور ابوسعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدی میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز اداکی (یعنی فرشتے بھی مقتدی ہے کہ بیت المقدی میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز اداکی (یعنی فرشتے بھی مقتدی ہے) بھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے فرشتے بھی مقتدی ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے

# ۔۔ بتیسویں فصل۔۔ ان چند آیتوں کی تفصیل کے بیان میں جن میں حضور ﷺ کی فضیلت بیان ہوئی ہے

المن آیت: قَالَ اللهُ تَعَالَى: "وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى" "اور الله تعالى نے آپ کو بے خبر پایا تو (آپ کو) راستہ بنایا" یہاں صلال کے وہ عنی نہیں جو اردو محاورہ میں مستعمل ہیں کیونکہ ہر زبان کا لغت اور اس کا محاوہ اللہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی صرف ناواقفی کے ہیں۔ ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام کے آنے کے بعد ان کے نہ جانے میں ہو۔ دو سرافہ موم (برا) ہے۔ اور اوّل فہ موم (برا) نہیں ہے کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وی سے معلوم ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے معلوم ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے معلوم نبیں ہوتے تو یہ آیت و علمک مالم تکن تعلم "اور (الله نبوت نبی نبی مورح ہوئی۔ یعنی نبوت سے پہلے معلوم نبیں ہوتے تو یہ آیت و علمک مالم تکن تعلم "اور (الله نبوت نبی کومعلوم نبیں تھیں" کی طرح ہوئی۔ یعنی الله تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں ہوآپ کو معلوم نہیں تھیں۔ الله تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جوآپ کو معلوم نہیں تھیں۔

ووسمری آبیت: قال الله تعالی: "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْدَكَ الَّذِی اَنْقَضَ فَلَهُوكَ" "اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ ہٹادیا جس نے آپ کی کمر توٹر رکھی تھی۔ "یہاں ہمی وزر کے معنی گناہ نہیں ہیں جیسا کہ لا تو دو از دہ و ذر احری "کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا" سے شبہ ہوسکتا ہے بلکہ لغت عربی میں وزر کے معنی صرف بوجھ کے ہیں خواہ گناہ کا بوجھ ہو جس سے انبیاء علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کسی غیبی فیض کا بوجھ ہو اور یہاں ہی ہے کہ شروع میں آپ ﷺ پر وقی کا بہت بوجھ ہوتا تھا جیسا بوجھ ہو تا تھا جیسا

وہ بعد میں آئیں گے۔البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال (جنت) میں اکٹھا کر دوں گا۔ (طیہ کذافی الرحمة المہداة)

ان تمام روایات سے آپ ﷺ کا افضل الحلق ہونا اللہ تعالیٰ کے خود اپنے، انبیاء اور فرشتوں کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے۔

#### من القصيده

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالشَّقَلَيْنِ وَالْفَوِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَم فَانُسُبَ اللَّى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ اللَّى قَدْرِهِ مَاشِئْتَ مِنْ عَظْم فَانُ شَبْلُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم فَانَ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم فَمَبَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اللَّهِ بَشَرٌ وَاللَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِم فَمَبَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اللَّهِ بَشَرٌ وَاللَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا ابَدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

● آپ ﷺ آم باسی حضرت محمد (ﷺ) ہیں جود نیاو آخرت وجن وانس اور عرب و مجم کے سردار ہیں۔

آپ ﷺ کوذات بابر کات کی طرف جوخوبیال (الله تعالیٰ کی خوبیول کے علاوہ)
 چاہے تو منسوب کر دے وہ سب قابل تسلیم ہول گی۔ آپ ﷺ کی قدر عظیم کی طرف
توجوبرائیال چاہے نسبت کر دہ سب سیحے ہول گی۔

کونکہ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان کے ذریعہ ظاہروبیان کرسکے۔

کی بس ہماری فہم اور علم کی انتہا ہے ہے کہ آپ ﷺ بڑے عظیم ورجہ کے بشریں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق انسان اور فرشتوں سے بہتر ہیں۔

احادیث صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب آپ اللہ اول ہوتی تو آپ اللہ کو استعداد کے قوی ہونے کی وجہ سے آسان ہوگیا۔ الم نشرح مردی لگتی تھی۔ پھروہ استعداد کے قوی ہونے کی وجہ سے آسان ہوگیا۔ الم نشرح لک صدری "کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا" سے یہ بات صاف معلوم ہوئی۔

تنيسر كى آيت: قال الله تعالى: "لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَوَ"

"تاكم الله تعالى آپ كى اللى يجهلى سارى خطائيں معاف فرادي " يبال بھى ذب سے مراد مشہور گناہ نہيں بلكہ وہ اجتہادات ہيں جو نصوص سے منع كے جانے سے پہلے نصوص كے بعد ان برعمل كرنا درست نہيں اگرچہ نصوص سے منع كے جانے سے پہلے اس ميں گناہ نہيں تقاليكن پھر بھى اليي چيزجس ميں كى حال اور صورت ميں گناہ ہوسكتا ہو اس ميں گناہ نہيں تقاليكن پھر بھى اليي چيزجس ميں كى حال اور صورت ميں گناہ ہوسكتا ہو اس ميں گناہ نہيں معاف كرتے ہيں۔ يہ آيت آپ الله كان تو نہيں ہوگا ورنہ اگر اجتادى خطا آپ علی كے لئے فرمائی ہے كہ آپ علی كے لئے فرمائی ہے كہ اس موجائے تو اس بر بھى اجر كاوعدہ ہے واست غفورُ لِذَنْبِكَ كے بِيَنْ عَنْ ہيں۔

چوهی آیت: قال الله تعالٰی: "یَا اَیُّهَا النَّبِیُ اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تُطِعِ الْکَافِرِیْنَ وَالْمُمُنَافِقِیْنَ" "اے نی! الله تعالٰی = وُرتے رہیے کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے " یہاں بھی وُرنے کا حکم کرنے اور نافرمانوں کا حکم نہ مانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ ایسا کرتے چلے آتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ علیہ نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا آئدہ بھی بھی ایسا نہیں ہوناچا ہے۔ مقصود اس سے کفار کو مالیوں کرناہے جو اپ بعض خیالات کی طرف آپ علیہ کو بلاتے تھے تو ان کو سنانے کے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی لیں کہ آپ علیہ چونکہ وقی کے خلاف بھی نہیں کرتے اس لئے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ "آپ بھی ان کے قبلہ کومانے والے نہیں ہیں۔"

چھٹی آبت: قال الله تعالی: "لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَخبَطَنَّ عَمَلُكَ" که "اگرآپ (بھی) شرک کریں گے تو آپ کا ممل (بھی) ضائع ہوجائے گا۔ "تمام آبت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب آپ ایک شی ہے اور اگر آپ ایک مخاطب ہوں بھی تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے جس کا مقصد شرک کی برائی کو خوب بیان کرنا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی میری مخالفت کرے گا تو اس کو بھی نہ چھوڑوں گا اور وہ بیٹا ایسا فرما نبردار ہو کہ اس سے کسی کو مخالفت کا شبہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ شرک ایسابرا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں

سالُوس آبت: قال الله تعالى: "فَلاَ تَكُ فِيْ مِزْيَةَ مِنْهُ أَنَّهُ الْحَقُّ رَبُّكَ "كه "پس آپ اس (قرآن) مِس كَنْ مَس كَ شك وشبه مِن نه ربي بلاشبه يه آپ ك رب كى طرف سے سراسر حق م - "اس سے بھی يه لازم نہيں آتا كه وى كے نازل ہونے كى طرف سے سراسر حق م - "اس سے بھی يہ لازم نہيں آتا كه وى كے نازل ہونے كے بعد آپ عِنْ كوشك تھا۔ بلكہ مطلب يہ مے كہ جوبات قرآن كے ذراجہ آپ عِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل محال نہیں مگراس پرعمل ہوناممکن نہیں۔

وسوس آیت: قال الله تعالٰی: "عبس و تولی ان جاء الاعمی" ترجمه
"تیوری چراهائی (منه بنایا) اور منه پھیرا (صرف اس بات سے) که ان کے پاس ایک
ابنیا آیا۔ " یہاں آپ ﷺ کے سامنے ووصلحتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں
تھیں۔ایک اصل کی تبلیغ کا فرع (تابع) کی تبلیغ پر مقدم ہو کہ اصل تبلیغ پہلے کرنی چاہئے
اور تابع کو بعد میں اختیار کیا جائے۔ (یہاں اصل تبلیغ تو کفار کو ہوتی ہے مسلمان کو مائل
کرنا یہ فرع (تابع) کے درجہ میں سے ہے) دوسری مصلحت یہ ہے کہ یقینی نفع جس
صورت میں حاصل ہواس کو غیریقینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اوریقینی نفع یہاں پر مسلمان
کو تبلیغ کرنے میں تھا)

اب دونوں مصلحوں میں آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ مجھا کہ پہلی صورت اختیار کی جائے کہ یہ صحابی توسلم ہیں ان سے بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور یہاں پر اگر خوب غور سے اجتہاد کیا جاتا تو سمجھ میں تاکہ مسلمان کو مقدم کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ مسلمان کو احکام دین بتانے میں یقینی نفع ہے اور کافر کو تبلیغ کرنے میں یقینی نفع ہے اور کافر کو تبلیغ کرنے میں یقینی نفع ہیں ہیں ہے کیونکہ اس کا دین کی بات کا قبول کرنا یقینی نہیں ہے) تو اللہ تعالی نے پی ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ کی شان کے لائق خوب غور سے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے اجتہاد کرنا ہے۔

کو بتائی گئی ہے کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھی جس کی وجہ سے اس میں شک تھا کہ ایوں ہے
یالیوں ہے تو اب وتی کے بعد شک نہ سیجئے۔ بلکہ اس کی الیبی مثال ہے جیسے محاورات
میں کلام کے در میان کہتے ہیں کہ یقین مانویہ بات اس طرح ہے کبھی تسم کھانے لگتے ہیں
مخاطب کتناہی معتقد اور سچاجا نتا ہو مگر مقصود کلام کی مضبوطی ہوتی ہے۔

آگھوس آیت: قال الله تعالی: "وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَی الْهُلٰی فَالَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ" که "اگرالله تعالی کومنظور بوتا توان سب کوراه راست پر جمح کردیتا توآپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ "اس میں بھی گزشتہ جملہ سے جو کہ شرط ہے آپ الله تعالی کی قدرت ہے آپ الله تعالی کی قدرت سے بے خبر نہیں ہوتے بلکہ ولو شاء کامطلب یہ ہے کہ ان کفار کی ہدایت کا الله تعالی نے ارادہ ہی نہیں فرمایا ہے جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ہے کہ سواء علیهم أنذرتهم المحلم تنذر هم الا یو منون "آپ ان کو ڈرائیس یانہ ڈرائیس ان کے لئے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیس گے۔ "اور یہ بات کہ الله تعالی نے انکی ہدایت کا ارادہ ہی نہیں فرمایا؛ اس ارشاد سے بہلے معلوم نہ تھا۔ بس مطلب یہ ہوا کہ اب بے علم نہ رہئے یقین کر اس ارشاد سے بہلے معلوم نہ تھا۔ بس مطلب یہ ہوا کہ اب بے علم نہ رہئے یقین کر ایکے۔

لُوسِ آبِ : قال الله تعالى: "وَإِمَّا يَنْزِ غَنَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ" "اور اگرآپ كو شيطان كى طرف سے وسوسہ ہونے گئے" اس سے بھی مراد شيطان كاوہ غلبہ نہيں ہے جس كی نفی اس آبیت میں ہے إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَ عَلَى رَبِّهِمْ جَس كی نفی اس آبیت میں ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِیْنَ الْمَنُوْاوَ عَلَى رَبِّهِمْ بَسِ كَانُور ایمان والوں اور الله تعالی پر بھروسہ کرنے والوں پر تَعَلَی نفی اس شیطان ہے۔ "بیتی ایسا غلبہ نہیں ہوتا جس سے گناہ كاعزم یا گناہ ہی ہوجائے بلکہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ مگر اس وسوسہ پر عمل بالكل نہیں ہوتا جسے كوئی انسانوں كاشیطان كارائے دینا بھی انسانوں كاشیطان كارائے دینا بھی

کمالات کی طرح مگرعاجز و ساکت لینٹی آپ ﷺ کے کمالات فی حد اور اپوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں (اور اسی عدم احاطۂ کیفیت کمالات کے سبب ظاہر نظر میں واضح شبہات پڑسکتے ہیں۔جن کے حل کرنے کے لئے قواعد شرعیہ کافی ہیں)۔

آپ اللہ عدم اوراک کیفیت کمالات ظاہریہ وباطنیہ کے نہ جانے میں سورج کی طرح ہے کہ وہ دور سے چھوٹابقدر کمان یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے والا انتہائی دوری کی وجہ سے اس کی حقیقی مقدار معلوم نہیں کرسکتا ہے اور اگر اس کو قریب سے دیکھو تو انہتائی روشن کی وجہ سے دیکھنے والے کی آنکھ چندھیا جاتی ہے اور اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں کرسکتی (اس کے بعض امور میں نہ بہت حیرت ہوتی ہے جیسا کہ او پرکے شعر کی شرح میں معلوم ہوا۔



بدم گفتی وخورسندم عفاک الله نکو گفتی جواب تلخ می زیبد اب لعل شکر خارا ترجمہ: "تونے مجھے برا کہا حالانکہ میں اچھا ہوں اللہ تجھ کومعاف کرے تونے بہت ہی اچھا کہا (اس کئے کہ) معثوق کے میٹھے ہونٹوں سے تلخ جواب بھی اچھالگتا ہے۔"

چنانچہ درمنثور میں مروی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوتے تو آپ اللہ فرماتے موحبابمن عاتبنی فیہ رہی جس سے بوئے التذاذ (لذت کی بو) آپ وہذا امر من لم یذقہ لم یدر اور احقر کی تفسیر میں ان آیات کی اور ان کی امثال آیات کا تفسیر دیکھ لینا اور زیادہ مفید ہوسکتا ہے۔

### من القصيده

لَمْ يَمْتَحِنّا بِمَا تَغْيَى الْغُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَوْتَبْ وَلَمْ نَهِم الْغُيْنَ فَلَمْ مَغْنَاهُ فَلَيْسَ يُرى لِلْقُرْبِ وَالْبُغْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَجِم كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُغْدٍ صَغِيْرَةً تَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمَم كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُغْدٍ صَغِيْرَةً تَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمَم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

على حبيبك خير الخلق كلهم

آپ ﷺ نے ہم کو الیبی چیزوں ہے نہ آزمایا جن کے دریافت کرنے میں ہماری عقول عاجزاور درماندہ ہوجائیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کو ہماری اصلاح مرغوب تھی اس لئے ہم کسی تھم کے قبول کرنے میں شک میں نہ پڑے اور سلوک طریق شریعت میں حیران و پریشان یا وہم میں مبتلاء نہ ہوئے (چنانچہ) اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو اشکالات نہ کورہ ظاہری الفاظہ ہو سکتے تھے قواعد شرعیہ سے وہ بالکل صاف کردئے سے۔

🗗 آپ ﷺ کے ظاہری وباطنی کمالات کو بچانے نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا۔ پس نہیں دیکھا جاتا ہے خواص میں سے کوئی شخص یاعوام میں کوئی شخص آپ ﷺ کے

### میرے ول کی رگ کٹ گئی ہے۔(بخاری)

تغییری روایت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی پر سحر (جادو) کیا گیا۔ بیہاں تک کہ آپ بھی کو (اس کے اثر سے) یہ خیال ہوجاتا کہ میں فلاں (دنیاوی) کام (جیسے کھانا پیناوغیرہ) کرچکا ہوں حالانکہ آپ بھی نے اس کونہ کیا ہوتا تھا۔ (بخاری)

چوتھی روایت ہے کہ رسول اللہ بین مسعود نظیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بین مسعود نظیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بین اللہ بین اللہ بین بین بھولتے ہو اللہ بین بھولتے ہو اللہ بین بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں توجب میں بھول جاؤں مجھ کویاد دلادیا کرو-(بخاری و سلم)

پانچوس روایت: حضرت سہل بن سعد دخان سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے (اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کو ثرے ہٹا دیا جانا نہ کور ہے فرمایا: میں کہوں گا کہ یہ تومیرے مانے والے (یعنی مؤسین) میں ہے ہیں (فرشتوں کی طرف ہے) جواب ملے گا کہ آپ بھی کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ بھی کے بعد کی طرف ہے) جواب ملے گا کہ آپ بھی کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ بھی کے بعد کیا کہ آپ بھی ہوں گا دور ہو، دور ہو ایسانخص جس نے میں کہوں گا دور ہو، دور ہو ایسانخص جس نے میرے بعد (دین میں) تغیرہ تبدل کیا ہو۔ (بخاری وسلم)

یر بسیراری سی بیر بیات یہ اور مرض سے متاثر ہونا اور بھول و ان روایات سے آپ کی کاز ہر، سحر (جادو) اور مرض سے متاثر ہونا اور بھول و زھول کا آپ کی کو ہونا اور آخری روایت سے قیامت سے پہلے کے بعض واقعات کا بھی آپ کی معلوم نہ ہونا ثابت ہوتا ہے یہ سب بشریت کی علامات ہیں۔

ای طرح دوسری باتیں بھی بشریت کولازمی ہیں جیسے بھوک بیاس اور بعض اوقات غصہ اور رضاء کی حالت میں بھونا۔ پہلی روایت میں خود حضور اکرم ﷺ کاحد شری سے خصہ اور رضاء کی حالت میں بھونا۔ پہلی روایت میں خود حضور اکرم ﷺ کاحد شری سے بڑھ جانے کومنع فرمانا واضح ہے۔ فرضی جو بات ثابت نہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جوبات ثابت ہے اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں۔

### \_ تینتیسویں فصل \_\_\_ آمری چھیلنے کی مان جن اقدار کر اور

آپ ان چند باتوں کے بیان میں

جوبشریت کیلئے لازی ہیں اور یہ آپ اس کے او نچے درجات ہیں ہے ہو بنا چاہئے کہ آپ اس کے تمام کمالات کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ عبدیت و رسالت جن کوآیات واحادیث میں کئی جگہ صاف اور واضح بیان کیا گیا ہے۔ نماز میں جو تشہد سکھایا گیا ہے۔ اس میں بھی دونوں کو جمع فرمادیا گیا ہے۔ جس طرح کمالات رسالت میں کئی کرے آپ ایک کو بشر ثابت کیا جائے یہ بھی کفریا بدعت ہے ای طرح کمالات عبدیت سے آپ ایک کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ ایک کے ساتھ خاص کیا جائے تو یہ بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لئے کہا کھی جاتی ہے۔ نمونہ کے لئے چندروایات پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

مہم روایت: حضرت عمر رفظ اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم بھٹے نے ارشاد فرمایا: مجھ کو اتنا مت بڑھا و جیسا کہ نصاری (عیسائیوں) نے (حضرت) عیسی بن مریم (النگلیکٹی) کو بڑھا دیا، کہ (اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو باتیں خاص ہیں وہ ان کے لئے ثابت کرنے لگے) میں تو اللہ کا بندہ ہوں (مجھ میں اللہ تعالیٰ کی خاص باتوں میں ہے کوئی بات نہیں) اس لئے تم (مجھ کو) اللہ کا بندہ اور اس کارسول کہا کرو۔ (بخاری مسلم)

 تذكرة الحبيب

1 اے مخاطب تو اس وعوی کو چھوڑ جو نصاری نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہاہے اور ایسادعوی اپنے حضرت عظی کے بارے میں مت کر۔ بلکہ ان کو افضل العباد سمجھ اور اس وعوى كے علاوہ آپ اللے كى روح شريف ميں جس وصف کمال کاتیراجی چاہے بقین کر اور قطعی دعوی کراور ان پر خوب جمارہ (لیعنی نہ عبدیت کی نفی کرواورنہ دوسرے بشرکے مساوی مجھوبلکہ افضل العباد اعتقاد کرو)۔



to be the said the state of the said that the

﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هَمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

ترجمه: "يه الله تعالى كي حدود (ضابطي) بين توتم ان عيابرنه لكانا اورجو لوگ الله تعالیٰ کی حدول سے باہر نکل جائیں وہ ظالم ہیں۔"

### من القصيده

ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَخْيَ الظَّلَامَ إِلَى أن اشْتكَتْ قَدَ مَاهُ الضَّرَّ من وَّرَم وَشَدَّ مِنْ سُغَبِ ٱخْشَاءَةُ وَطَلْوى تَخْتَ الْحِجَارَةِ كَشُحًا مُتْرَفَ الأَدَم دَعُ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارِىٰ فِي نَبِيِّهِمِ وَاخْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاخْتَكِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا إَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

وجہ سے کہ جس نے تاریک راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرکے ان راتوں کو زندہ رکھا۔ ان میں خواب استراحت نہ فرمائی بہاں تک کہ آپ اللے کے دونوں قدم مبارک مرض ورم میں مبتلاء ہوگئے (جس سے دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی۔شب بیداری عبادت میں اور ورم قدم مبارک)۔

1 اور جنہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے سارے شکم (پیٹ) مبارک کو کسا۔ اور اپنے زم لطیف پہلوئے مطہر کو پھڑے تلے لپیٹا تاکہ اس کے بوجھ اور سہارے سے كچھ تقويت حاصل مو، اور ضعف وروزه ونماز وغيره سے روكنے والانه مو- (اس سے بھی دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی ایک بھوک دوسری قناعت) کہ عبادت کے لئے آپ اوجود اختیاردئے جانے کے ای حالت کو پسند فرمایا۔

مظلوم کو جنّت سے (انعام) دے کر ظالم کو بخش دیں۔ اس شام کو یہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ جب مزدلفہ میں صبح ہوئی پھر دعائی تو منظور ہوگی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے خندہ یا تبسم فرمایا۔ الوبکر وعمر رضی اللہ تعالی عنمانے عرض کیا! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت تو کوئی ہننے کاموقع معلوم نہیں ہوتا۔ توکس وجہ سے آپ ﷺ فربان ہوں اس وقت تو کوئی ہننے کاموقع معلوم نہیں ہوتا۔ توکس وجہ سے آپ شنتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو بھشہ ہنتا ہوا رکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اللہ کے شمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری دعاقبول کرلی اور میری امت کی مغفرت فرمادی تو اس کی گھبراہ ہے فرمادی تو اس کی گھبراہ ہے و کرکھ کر نہیں آگئی۔ (ابن ماجہ، بیتی کذائی المشکوة)

گاگرہ: "لمعات" میں ہے کہ اس سے مراد وہ حقوق العباد ہیں جن کے ادا کرنے کا ایکا وہ عقوق العباد ہیں جن کے ادا کرنے کا ایکا ارادہ ہے مگر ادا نہ کر سکا۔ حق تعالی جن کے حقوق ادا نہ ہوئے ہوں گے ان کو قیامت میں راضی فرمائیں گے۔

تنیسری روایت: امعات میں آپ اللے کے طائف کے قصہ میں روایت کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام بہاڑ کے فرشتہ کولے کرنازل ہوئے تاکہ آپ اللے سے اجازت کے کر ان کفار کو ہلاک کر دیں۔ آپ اللے نے اس فرشتہ سے فرمایا: ان کوہلاک نہ کرو۔ مجھ کو امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ ذکر کریں گے۔

چوتھی روایت: حضرت ابوہریرہ نظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ تمام اہل ومال کے بدلے مجھ کود کھے لے۔

مسلم کذانی المشکوۃ)

فَالْكُرُهُ: لِعِنَى الراس سے كہاجائے كم اكرسب الى ومال كوچھوڑ دوكے توحضور عِنْ الله

# \_ چونتیبویں فصل \_\_ آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں

اس نصل میں بیان ہوگا کہ آپ بھی کو اپنے غلاموں کے ساتھ اور غلام بھی وہ جنہوں نے آپ بھی کی کہ آپ بھی کی۔ کیا تعلق تھا؟

فَالْكُرُهُ: اس ميں اپن أمت كے لئے دعافر مائى جيسا كەمضمون سے ظاہر ہے۔

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِم

بِٱكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا ٱكْرَمَ الْأُمَم

مِنَ النَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِيْ بِمُنْصَرِم

آفِ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَم

صحابہ ﷺ کی وجہ سے ہے کیونکہ ایمان کی دولت ہمیں صحابہ ﷺ سے ملی ہے۔ انہوں نے دین کی زبان اور تلوار ہر طرح سے خدمت کی ہے اس لئے ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔

## من القصيده

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإسْلاَمِ إِنَّ لَنَا لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ إِنْ اتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِى بِمُنْتَقِضٍ خَاشَاهُ أَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِي مَكَارِمِهِ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

اے گروہ اسلام ہم کو خوشخبری ہے ہے شک اللہ تعالی نے اپنی عنایات خاصہ سے ہمارے لئے ایسا مضبوط ستون عنایت فرمایا ہے جو بھی متغیرو مبتدل نہ ہوگا بلکہ ہیشہ قیامت تک ثابت وقائم رہے گا۔ لیعنی ہمارا دین ناسخ ہے اور بھی دو سرے ادبیان کی طرح منسوخ نہیں ہوگا۔

والے بیں افضل و اکرم الرسل کہہ کر بیکارا تو ہم اس وجہ سے سب امتوں سے افضل واکے۔ یہ اس کے افضل میں کا فضل ہوئا اُمّت کی افضل ہوئا اُمّت کی افضلیت کا فیقی سبب ہے۔ ہوئے۔ کیونکہ رسول کا افضل ہونا اُمّت کی افضلیت کا فیقی سبب ہے۔

ہوں۔ یوسی را میں گناہ کر رہا ہوں یا کیا ہے تو میرا ذمہ شفاعت نی ﷺ سے ٹوٹے والا نہیں ہے اور نہ میری امید کی رسی گننے والی ہے لیعنی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حضرت کی شفاعت سے ناامید نہیں ہوں۔ شفاعت سے ناامید نہیں ہوں۔

کی زیارت ہوجائےگ۔ تووہ اس پردل وجان سے راضی ہوگا۔

با نیجویں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میں بشر ہوں مجھ کو بھی اور بشرکی طرح غصہ آجاتا ہے تو
جس کسی مؤمن مردیا مؤمن عورت پر میں (غصہ میں) بددعا کردوں تو آپ اس بددعا کو

ال شخص كے لئے پاكى كاذرىعيە بنادىجئے۔(احد كذا فى الرحمة المهداة)

پھٹی روایت: صرت ابوہریرہ نظائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھانے فرمایا: کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نظائے نے عرض کیا: یارسول اللہ آکیا ہم لوگ آپ کے بھائی ہیں۔ آپ بھٹانے فرمایا: تم تومیرے دوست ہو۔ میرے بھائی وہ لوگ آپ کے بھائی ہیں جا کی وہ دیا ہیں ہیں آئے۔ اسلم کذانی المشکوۃ)

دوست سے محبت اس کی صحبت اور اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے لیکن ہمائی کے ساتھ محبت میں یہ قید نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمائی کی محبت توقلبی ہوتی ہے۔ اس لئے صحابہ کو دوست فرمایا کہ ان کے دیکھنے اور صحبت سے محبت ہوتی ہے اور بعد والوں کو ہمائی اس لئے فرمایا کہ ان کی محبت بغیرد کھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر فضیلت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ صحابہ میں استعداد تھی کہ آپ ﷺ کونہ دیکھتے تب فضیلت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ صحابہ میں اسی استعداد تھی کہ آپ ﷺ کونہ دیکھتے تب محی بعد والوں سے ان کی محبت زیادہ ہوتی۔

الكراه : يه فضيلت صرف عارضى طور برب كسى حقيقى وجه سے نہيں۔ يه بهترى بھى

تذكرة الحبيب

\_\_\_ پينتيسوس فصل \_\_\_\_

آپ بین کے ان حقوق کے بیان میں جوائمت کے ذمہ بین ان میں سب سے بڑائ آپ بین کے نا اور بین ان میں سب سے بڑائ آپ بین سے محبت کرنا اور آپ بین کے فرما نبرداری تمام امور میں کرنا ہے

جاننا چاہئے کہ کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنانین وجوہ سے ہوتا ہے۔

ایک محبوب کا کمال لیعنی محبوب میں کوئی صفت کمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ شجاع محبت ہوتی ہے۔ شجاع محبت (اس کے کمال علم کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال علم کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے) ہوتی ہے۔

ووسراجمال لیعنی محبوب میں صفت حسن ہوجس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی

تیسرا انوال لیعنی عطاو احسان محبوب کوئی عطیہ کرے احسان کرمے جس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے جیسے اپنے تعم (کے انعام کرنے)ومربی (کے تربیت کرنے کی وجہ) کی وجہ کی وجہ ) کی وجہ ) سے محبت ہوتی ہے۔ کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔

جناب رسول الله ﷺ كى ذات مقدسه مين تينون وصف اپني صفت كمال كے اتھ موجود تھے۔

جب تینوں وصف جو محبت کے لئے سبب ہیں آپ ﷺ میں موجود ہیں توخود اس کاطبعی تقاضہ ہے کہ اگر شرعی نص (شرعیت کاصاف اور واضح تھم) نہ بھی ہو توعقل اور فداوند تعالی شانہ نے حضرت رسالت پناہ کے مخارم (پاک) کر دیا ہے اس عیب سے کہ آپ کی کا امید وار آپ کی کے مکارم وعطایا سے محروم کیا جائے۔ اور اس خلل ہے بھی پاک کر دیا ہے کہ آپ کی کا مدد چا ہے والا آپ کی درگاہ سے غیر موقر (بے عزت) اور غیر محرم (بے احترای سے) ناکام واپس آئے بلکہ بمیشہ کامیاب و محرم ہوتا ہے۔



گیا بس نے بات نہیں مانی ۔ فرمایا : جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری بات نہیں مانی ۔ (بخاری کذافی المشکوۃ)

الكره المحابه فظائم كاس سوال معلوم مواكه به الكاركرناكفرتك نهيس بهنجاتا ورنداس ميس كونسي پوشيده بات تقى ليس آپ الكار كا اتباع نه كرنے كو اباء (الكار كرنے) سے تعبير فرمايا۔اس سے اتباع كرنے كا وجوب ثابت موا۔

چوتھی روایت: حضرت انس فریطی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھی نے فرمایا: جس نے میری شنت سے محبت کی اس نے مجھ سے فرمایا: جس نے میری شنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ (ترزی کذافی المشکوة)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ اللی محبت کی علامت آپ اللی کی محبت کی علامت آپ اللی کی محبت کی علامت آپ اللی کا منت کی منت کی اخت رکو اختیار کرنا) ہے۔ آپ اللی محبت کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ جنت کی جائی ہے اور جنت میں حضور اللی کی معیت کا ذریعہ بھی ہوگی۔

پانچوس روایت: حضرت عمر فرای سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ بیٹے نے شراب بینے کے جرم میں سزادی۔ پھروہ ایک دن حاضر کیا گیا۔ پھر آپ بیٹے نے شراب بینے کے جرم میں سزادی۔ پھروہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ اس پر لعنت کر۔ کتنی مرتبہ اس کو اس مقدمہ میں لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ بیٹی نے فرمایا: اس پر لعنت مت کروواللہ میرے علم میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (بخاری)

فَالْكُرُهُ: اس مدیث سے چند امور ثابت ہوئے۔

ا کی گناہ گاروں کے لئے خوشخبری کہ ان سے اللہ ورسول کی محبت کی نفی نہیں کی گئی۔ گئی۔ طبیعت کا تفاضہ ہے کہ آپ ایک ہے محبت ہواور جب نص شرع بھی موجود ہے تو یہ عظم اور بھی زیادہ مضبوط ہوجا تا ہے اور اس رسالہ کابڑا مقصد بھی بی ہے کہ اہل ایمان آپ ایک محبت کی طرف متوجہ ہوں اور اسی بات کو مزید توت دینے کے لئے چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔

مہم کی روایت: حضرت انس روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

(بخارى وسلم كذا في المشكوة)

اور دوسروں کی مرضی اور دوسروں کی مرضی میں مقابلہ ہو توجس کو ترجے دی جائے یہ اس کے محبوب ہونے کی علامت ہوگا۔

ووسمری روایت: عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ حضرت عمر رفیظی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک میرے نفس کے علاوہ ہر چیزے زیادہ مجبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے (لیعنی وہ تو بہت ہی مجبوب ہے) جناب رسول اللہ فیلی نے فرمایا: تم میں کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو مجبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر مؤلی ہے کہا جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ مجبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے۔ جناب رسول اللہ فیلی نے فرمایا: اب بات ٹھیک میری رکانانی المواہب)

تنسری روایت: حضرت الوہریرہ نظی ہے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے فرمایا: میری بت جنت میں داخل ہوگی مگرجس نے میری بات کونہ مانا۔ عرض کیا

دوسرے گناہ گاروں کو تنبیہ کی گئے ہے کہ صرف محبت سے سزاسے نہیں پی سکیں گئے۔ گاور کوئی گھمنڈ میں نہ رہے کہ صرف محبت ہی بغیراطاعت کے جہتم سے بچالے گی۔ تیسری محبت کی فضیلت جیسا کہ ظاہرہے۔

چوتھی محبت کے مرتبول میں فرق ہے کہ گناہ کے باوجود محبت ہونے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متابعت کامل نہ ہونے سے کمال محبت کا حکم نہ ہوگا مگر نفس اتباع کرنے کا ادنی درجہ کفرسے نکناہے۔

پانچویں مؤمن خواہ کتناہی گناہ گار ہو مگراس پر لعنت نہ کرنی چاہئے۔اس سے اللہ و رسول کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی (اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا) مل جائے اگرچہ گناہوں سے ملاہوا تو اس پر بھی لعنت نہ کرنے کا حکم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا خالص اور کامل درجہ کتناہی موٹر ہوگا ۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گرباشد ندا نم چوں کند ترجمہ: "شیالا (مٹی ملا ہوا) پانی جب اتناد ایوانہ کردیتا ہے اگر پانی صاف ہو تو نجانے کتنا د ایوانہ کر ہے گا۔"

يَا سَائِرًا نَحُوَا لَجِمْنَ بِاللّٰهِ قِفْ فِي بانهِ
اِنْ يَسْنَلُوْا عَنْ حَالَتِيْ فِي السُّقْمِ مُنْدُ فَقَدْتهم
اِنْ يَسْنَلُوْا عَنْ حَالَتِيْ فِي السُّقْمِ مُنْدُ فَقَدْتهم
اِنْ فَتَشَوْا عَنْ دَمْعِ عَيْنِيْ بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيًا لَيْ فَتَشَوْا عَنْ دَمْعِ عَيْنِيْ بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيًا لَكِنَّهُ مَعَ مَاجَرى مَشْغُوف حُبِ الْمُصْطَفَى لَكِنَّهُ مَعَ مَاجَرى مَشْغُوف حُبِ الْمُصْطَفَى وَلَكَنَّهُ مَعَ مَاجَرى مَشْغُوف حُبِ الْمُصْطَفَى وَلَكَنَّهُ مَعَ مَاجَرى مَشْغُوف حُبِ الْمُصْطَفَى وَلَكَنَا لَكَنَّهُ مَعَ مَاجَرى مَشْغُوف حُبِ الْمُصْطَفَى وَلَكَنَا لَكَا لَكُمْ عَلَيْكًا اللّٰهُ عَلَى الدُّعَاءِ مُبَالِعًا يَامَنْ تَفَوَّقَ امْرُهُ فَوْقَ الْخَلَائِقِ فِي النَّهُ الْخَلَائِقِ فِي النَّهُ لَا عَلَيْكَ اللّٰهُ آخِرَ دَهْرِهِ مُتَفَضِّلاً عَلَيْكَ اللّٰهُ آخِرَ دَهْرِهِ مُتَفَضِّلاً

وَاقْرَأُ طُو مِيَرِ الْجَوَىٰ مِنِّىٰ عَلَى سُكَّانِهِ فَالْقَلْبُ فِى حَفْقًا نِهِ وَالرَّاسُ فِى دورانه كَالْغَيْثِ فِى تَهْتَانِهِ وَالرَّاسُ فِى دورانه كَالْغَيْثِ فِى تَهْتَانِهِ وَالْبَحْرِ فِى هَيْجَانِهِ فَخْيَالُهُ فِى قَلْبِهِ وَحَدِيْثُهُ بِلِسَانِهِ فَخْيَالُهُ فِى قَلْبِهِ وَحَدِيْثُهُ بِلِسَانِهِ لَيْطُوفُ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ لِيَطُوفُ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ لَيَطُوفُ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ حَتَّى لَقَدْ آثِنى عَلَيْكَ اللَّهُ فِى قُرْآنِهِ حَتَّى لَقَدْ آثِنى عَلَيْكَ اللَّهُ فِى قُرْآنِهِ مَتَرَجِّمًا وَحَبَالُكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالُكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالُكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالُكَ الْمُوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ

1 اے باغ کی طرف جانے والے اللہ کے لئے اس کے درختوں کے باغ میں ذرا

تھرنا۔اور میری طرف ہے تم کی بڑی بڑی کا پیاں اس کے رہنے والوں کو پڑھ کرسنانا۔

اگر وہ میری بیاری کی حالت کے بارہ میں دریافت کریں جب سے میں ان سے
غائب ہوا ہوں کیں قلب اپنی وحشت و گھبراہٹ میں ہے۔ اور سر اپنے دوران
(چکرانے) میں ہے۔

ر پر رہے۔ اسک چشم (آنکھ کے آنسو) کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں شخفیق اگروہ میرے اشک چشم (آنکھ کے آنسو) کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں شخفیق کریں تو تو بطور حکایت کے کہنا کہ برسنے میں بادل کی طرح ہیں۔ جوش میں سمندر کی طرح ہیں لیکن وہ محبت باوجود اس تمام تر ماجرا کے عشق مصطفیٰ بھی فریفتہ ہے۔ طرح ہیں لیکن وہ محبت باوجود اس تمام تر ماجرا کے عشق مصطفیٰ بھی فریفتہ ہے۔

© بیں آپ صطفی بھی کاخیال اس کے قلب میں ہے اور آپ بھی کا تذکرہ اس کی زبان برے۔

اوربہت طویل زمانے سے دعاکر رہا ہے اور دعامیں الحاح (اصرار) اور مبالغہ کر رہا ہے تاکہ وہ آپ الحظی کے ریجان سے خوشبو ہو تکھے۔

اے وہ ذات پاک جن کارتبہ تمام خلائق (مخلوق) پر بلندی میں فائق (بڑھ گیا) ہے۔ بیہاں تک کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ثنافرہائی۔

الله تعالی آپ ﷺ پر درود نازل فرمائے۔ زمانہ کے اخیر تک تفضل (بڑھوتری) کرتا ہوا اور ترحم فرما تا ہوا اور آپ ﷺ کو اپنے احسان موعودہ (وعدہ کئے ہوئے)عطا فرمادے۔



باللهورسولهو تعزروهو توقروهو تسبحوه وبكرة وصيلا

بانجوس آبت سوره حجرات: ياايها الذين امنو الاتقدمو ابين يدى الله ورسوله واتقو الله ان الله سميع عليم الى قوله تعالى ولو انهم صبرواحتى تخرج اليهم لكان خير الهم والله غفور رحيم-

ماصل ان آیات کایه م که:

مدینہ کے رہنے والوں کو اورجو دیباتی مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لئے اس باس رہتے ہیں ان کے لئے اس باس بنا کہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ مناسب تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز جمیں۔

سرمسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب
رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیا ہے اور اتفاقا کسی
صرورت کی وجہ سے جانا پڑتا ہے تو جب تک آپ اجازت نہ لیں اور
آپ آپ اس پر اجازت نہ دے دیں مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ اے پیغمبراجو
لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر
ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے
لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان ہیں ہے آپ جس کے لئے مناسب
سمجھ کر اجازت دینا چاہیں اجازت وے دیا کریں۔ اور جازت دے کر بھی آپ ان
کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت (معافی) کی دعا جیجے۔ بلاشبہ اللہ تعالی بخشے والا مہر بان
ہے۔ تم لوگ رسول اللہ اللہ کی کبلانے کو جب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لئے تم کو
جس جمع کریں ایسامعمولی بلانامت سمجھو جیساتم میں ایک دو سرے کو بلانا ہے کہ چاہے آئے نہ
آئے۔ پھرآگر بھی جب تک چاہا بھی کر بغیر اجازت چلاجائے۔
آئے۔ پھرآگر بھی جب تک چاہا بھی کر بغیر اجازت چلاجائے۔

ور (حرمت ایزاء نبوی کی اکسی کو ایزادینا حرام ہونا) صرف فضول جم کر بیٹھ جانے

— چھتیہویں فصل — ان عقرہ احترام وادب کے واجب ہونے کے اب عظمت بیان میں کہ یہ بھی آپ الی کی عظمت بیان میں کہ یہ بھی آپ الی کی عظمت کے حقوق میں سے ہے اس باب میں چند آیات وروایات کانقل کرنا کافی ہے۔

بها مراسوره توبد: ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو ارسول الله ولا يرغبو ابانفسهم عن نفسه

ووسمرى آيت سوره نور: انماالمؤمنون الذين امنوابالله ورسوله واذا كانوامعه على امرجامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور الرحيم واستغفر لهم الله ان الله غفور الرحيم واستغفر لهم الله الله المن شئت منهم واستغفر لهم الله الله عنور الرحيم واستغفر لهم الله الله عنور الرحيم والمناء المن شئت منهم واستغفر لهم الله عنه الله عنور الرحيم والمناء المن شئت منهم واستغفر لهم الله عنه الله عنه والله الله عنه والمناء المناهم كم بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا كم بعضا والمناهم كم بعضا والمناهم كم بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا كم بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا كم بعضا والمناهم كم بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا كم بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا والمناهم كم كدعاء بعضا كم كدعاء بعضا كم كدعاء بعضا كم كلاعاء بعضا كلاعاء كلاعاء بعضا كلاعاء بعضا كلاعاء بعضا كلاعاء بعضا كلاعاء كلاع

تيسرى آيت سوره احزاب: وماكان لكم ان توذوارسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما الى قوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا مهينا۔

چوشی آیت سوره ن : ان ارسلناک شاهدا و مبشراونذیرا التومنوا

. کی صورت ہی میں نہیں بلکہ ہر صورت میں یہ حکم ہے کہ )تم کو (کسی بات میں بھی) جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائزے کہ تم آپﷺ کے بعد آپ ایک کی بیبوں سے بھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بہت بڑاگناہ ہے۔(اور جس طرح یه نکاح ناجائز ہے ایسے بی اس کازبان سے ذکر کرنایاول میں ارادہ کرناسب گناہ ہے اس لئے) اگرتم اس کے متعلّق کسی بات کوزبان سے کہو گے یا اس کے ارادہ کو دل میں پوشیدہ (چھیا کر) رکھو گے تو اللہ تعالیٰ (کو دونوں کی خبرہوگی کیونکہ وہ) ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔(پس تم کو اس پر سزا دیں گے اور ہم نے جو اوپر حجاب (پردہ) کا حکم دیاہاں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے پردہ نہیں ہیں اس کابیان یہ ہے کہ) پیغیر کی بیبیوں کے لئے اپنے بالیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیعنی جس کے بیٹا ہو اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنے دینی شریک عور تول کے اور نہ اپنی لونڈ لیول کے (لیعنی ان کے سامنے آناجائزہے) سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔اور اے پینمبرکے بیبیو! (ان احکام مذکورہ کے ایوراکرنے میں)خداسے ڈرتی رہو (کسی حکم کے خلاف نہ ہونے یائے) بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناضر ہے۔ (لیتنی اس سے کوئی امر مخفی نہیں لیس احکام کے خلاف کرنے میں سزا کا اندیشہ ہے) بے شک للد تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ين ان پينمبر پر-اے ايمان والواتم بھي آپ الله پر رحمت بھيجا كرو-اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (تاکہ آپ عظی کاحق عظمت جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو)۔ بے شک جو لوگ الله تعالی اور اس کے رسول کو قصدًا ابذاء دیتے ہیں الله تعالی ان پرونیاو آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کرر کھا ہے۔ 🕜 اے محما ہم نے آپ کو اعمال اُنت پر قیامت کے دن گواہی دینے والاعمومًا اور د نیامیں خصوصاً مسلمانوں کے لئے بشارت دینے والا اور کافروں کے لئے ڈرانے والا بنا كر بجيجاب اور اے مسلمانوا ہم نے ان كو اس لئے رسول بناكر بھيجاہے تاكہ تم لوگ

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس کے دین کی مدد کرو۔اور اس کی تعظیم کرو۔ (عقید قَّ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صفت کمال والاسمجھو اور ہر عیب سے پاکسمجھو۔اور عملاً اطاعت کرو) اور ضبح شام اس کی تنبیج ونقذیس میں لگے رہو۔

اے ایمان والو! اللہ ورسول کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل کے کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ (لیعنی جب تک صاف اشاروں سے گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت كياكرو)- اور الله تعالى سے ڈرتے رہو- بے شك الله تعالى (تمہارے سب اقوال کو) سننے والا اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے (اور) اے ایمان والواتم اپنی آوازیں پینمبر بھی کی آوازے بلندمت کیا کرو-اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ الیعنی نہ بلند آواز سے بولوجب کہ آپ عظظ کے سامنے بات کرنا ہوگو آلیس میں بات کرو۔اور نہ برابر کی آواز سے جب كه خودآپ الله على سے مخاطبت كرو) - بھى تمہارے اعمال برباد ہوجائيں اورتم كوخر بھی نہ ہو۔اس کامطلب یہ ہے کہ آواز کو بلند کرناجو صورۃ بے باکی ہے اور زورسے اس طرح بات کرنا جیسے آپس میں زورہے بات کرتے ہیں جو گتافی ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کورسول اللہ ﷺ کے سامنے بیت (نیجا) رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔ (یعنی ان کے قلوب میں غیر تقویٰ نہیں مطلب یہ کہ متقی کامل ہیں۔مطلب یہ معلوم ہوتاہے کہ اس باب خاص میں وہ کمال تقویٰ کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقویٰ یہ ہے لا يبلغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس حذر المابه باس (ترتري مرفوعًا) آدمی متقیول میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کوجس میں کوئی حرج نہیں ہے اس ڈرسے چھوڑ دیتا ہے کہ شاید اس میں کوئی حرج ہو۔ آواز بلند کرنے کی ایک صورت الیی بھی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس وقت آواز سے بات کرنا جس وقت اذبت نه ہو توجو اس ڈرسے یہ صورت بھی اختیار نہ کرے کہ کہیں انداء

کے ہاتھ میں پہنچا ہے اور وہ اس کو اپنچ چرہ اور بدن پر مل لیتا ہے، جب آپ بھٹان کو کوئی حکم دیتے ہیں تووہ آپ بھٹا کے حکم کو پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ جب آپ بھٹا وضوفرہاتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وضوکا پانی لینے کے لئے گویا اب لڑ پڑیں گے، جب آپ بھٹا کلام فرماتے ہیں تووہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ بھٹا کے سامنے بہت کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ بھٹا کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ (بخاری)

فالرف: اس سے جو کھ آواب صحابہ مظاہم کے ثابت ہوتے ہیں ظاہر ہے۔

تنیسرگی روایت: براء بن عازب بھی سے روایت ہے کہ ہم بی بھی کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پنچ - ابھی مردہ لحد میں نہیں رکھا گیا تھا (کچھ در ہوگی) آپ بھی بیٹھ گئے اور ہم آپ بھی کے آس پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں (لیعنی نہایت سکون وخاموشی کے ساتھ)۔

الكرو: صحابہ الله كا حضور الله كى خدمت ميں اى طرح بينے كامعمول تھا۔ال عدمت ميں اى طرح بينے كامعمول تھا۔ال عدم انتہائى ادب ظاہر ہوتا ہے۔ علماء نے وضاحت فرمائى ہے كہ يہ آداب حيات كے بعد بھى باقى ہيں۔

چنانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ اور خواہشات کو آپ اور نباند کرنا اعمال کے صالع ہوجانے کا ذریعہ ہے تو اپنی رائے اور خواہشات کو آپ ایک سنت اور تھم پر بڑھانے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب آپ ایک مجلس سے بغیر اجازت جانا جائز نہیں تو آپ ایک کی دین کی تفصیلی چیزوں سے دو سری طرف جانا کیسے جائز ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح حضورا کرم ایک کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہ تھا ای طرح آپ ایک کلام کے درس (درس حدیث) اور احکام کی نقل کے وقت بھی آواز بلند کرنا حاضرین وسامعین (سننے والوں) کے لئے خلاف اوب ہے۔ ای طرح آپ ایک جائر کرنا حاضرین وسامعین (سننے والوں) کے لئے خلاف اوب ہے۔ ای طرح آپ ایک طرح آپ ایک خلاف اوب ہے۔ ای طرح آپ ایک خلاف اوب ہے۔ ای طرح آپ ایک ایک خلاف اور ایکام کی تقویر آپ ایک کار

والی صورت نہ بن جائے تو یہ کمال تقویٰ ہوگا۔ان کے عمل کا شمرہ اخروی نہ کورہے کہ)

ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔جولوگ جروں کے باہر سے آپ ایک کو لیارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل ہی نہیں ہے ور نہ آپ ایک کا ادب کرتے اور الیسی جرات نہ کرتے اور اگریہ لوگ صبروا نظار کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود باہر آجاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (کیونکہ یہ ادب کی بات تھی) اور (یہ لوگ اب بھی تو یہ کرلیں تو معاف ہوجائے گاکیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔

اب بھی تو یہ کرلیں تو معاف ہوجائے گاکیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔

اب جی تو یہ کرلیں تو معاف ہوجائے گاکیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔

کہ کی روایت: حضرت ابن عباس منظمہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ایک اُئے ولد باندی تھی۔ وہ جناب بیغیر طبیع کی شان میں ہے ہودہ باتیں کہتی اور گتافی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا منع کرتالیکن وہ بازنہ آتی۔ وہ اس کو ڈانٹتا مگر وہ نہ مانت۔ ایک رات ای طرح اس نے پچھ بکنا شروع کیا اس نابینا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پررکھ کر دبا دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ صحور بھی کے دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ صحور بھی نے اس نابینا نے حضور بھی کے سامنے اس کا اقرار کیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ بھی نے فرمایا: سب گواہ رہواس کا خون رائیگاں ہے (یعنی قصاص وغیرہ نہ لیاجائے گا)

(الوداؤد كتاب الحدود)

دوسمری روایت: ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رئیس عروہ بن مسعود نے آپ ایک کی مجلس شریف سے مکہ والیس جاکر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم! واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصرو کسری و نجاشی کے پاس گیا ہوں واللہ! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس کی تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محریفی کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ! جب وہ تھو کتے ہیں تو کسی نہ کسی

ال واقعے سے ان صحافی کا کتنا جوش محبت و ادب ثابت ہوتا ہے۔

كيا: جانيں مصيبت ميں آئئيں اور بال بيج بھوكے مرنے لگے اور اموال تباہ ہونے لكاور مواشى بلاك مونے لگے-(لينى قطب)آپ على الله تعالى سامارے لئے بارش کی دعا فرمائیں۔سوہم آپ اللہ کو خدا کے لئے شفیع بناتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آپ اللے کے شفیع بناتے ہیں رسول اللہ (اس کلمہ سے نہایت پریشان ہوتے اور) سجان الله سجان الله فرمانے لگے۔اور اس قدر دو بار تین بارسیج فرمائی۔کہاس کا اثر صحابہ کے چہروں میں دیکھا گیا پھر فرمایا : لمبخی مارے! خدا تعالیٰ کوکسی کے نز دیک سفارشی نہیں لایا جاسکتا۔خدانعالی کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔(ابوداؤد کذافی المشکوة) فَا رُكُونَ : الرحيد شفيع بهي عظيم بهي بوتا ہے جيسا حضرت بريره رضي الله عنها سے آپ ﷺ نے ان کے شوہر مغیث کے بارہ میں فرمایا: میں حکم نہیں کرتا شفاعت کرتا ہوں۔لیکن شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ شفیج اس ضرورت کوخود پورانہ کرسکتا ہو جس سے سفارش کرتا ہے اس کامختاج ہوتا اور عاجز ہوتا۔ مختاج ہونے کا احتمال بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محال ہے۔اس لئے اس طرح کہنے میں بے ادبی تھی۔اس لتے اس کوروک دیا۔

### من القصيده

اكْرِمْ بِخُلْقِ نَبِيِّ زَانَهُ خُلُقً بِالْحُسْنِ مُشْتَمْلِ بِالْبُشْرِ مُتَّسِم كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمْ وَاللَّهْرِ فِي هِمَم كَانَّهُ وَهُوَ فَرُدٌ فِي جَلَالِتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ دَمِي جَشَم كَانَّمَا اللَّوْلُوُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعْدَنِيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسِم كَانَّمَا اللَّوْلُوُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعْدَنِيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسِم

يَا رَبِّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

کےبدن مبارک کے قریب آواز بلند کرناجائز نہیں ہے۔

مواہب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤین ابوجعفر نے امام مالک ہے کہ امیر المؤین ابوجعفر نے امام مالک ہے کہ امیر المؤین ابتم کسی مسلہ میں مسجد میں گفتگو کی۔ تو امام مالک نے فرمایا: اے امیر المؤین ابتم کو کیا ہوا اس مسجد میں آواز مت بلند کرو کہ حضور نبوی بھی کا احترام وفات کے بعد بھی وہی ہے جو حالت حیات میں تھا۔ تو ابوجعفر نے آواز بہت کرلی۔ اس کی تا ئید حضرت عمر نظر نظر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نظر کے طائف کے دو شخصوں کو فرمایا تھا۔ تم مسجد رسول اللہ بھی میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ (بخاری ذا فی المشکوۃ باب المساجد)

چوهی روایت: حضرت ابوہریہ کے سے ایک یہودی اور مسلمان کے جھڑے کے قصہ میں روایت ہے کہ مسلمان نے اپنی قسم میں کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد علی کو تمام عالم پربرگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ یہودی نے کہا! قسم اس ذات کی جس نے موسی علیہ السلام کو تمام عالم پربرگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ مسلمان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر ایک طمانچہ یہودی کے منہ پر مارا۔ یہودی نے جاکر حضور علی نے مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض کیا: آپ کی نے مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض کیا۔ آپ کی نے مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض کیا۔ آپ کی کے درای کاشائیہ ہو)۔ (بخاری وسلم کذائی المشکوۃ)

بالمجوس روابت: حضرت جبر بن مطعم رفظ الله عن روابت ہے کہ ایک اعرابی در بہات میں رہنے والے صحابی) رسول الله عنظی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض

# \_\_سنتيوس فصل\_\_

آپ ایک برورووشریف جیجنے کی فضیلت کے بیان میں کے بیان میں کی دورووشریف جیجنے کی فضیلت کے بیان میں بھی چند کی وزاد بیات ہے اس باب میں بھی چند روایات پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

چوم روایت: صرت الوہریرہ نظامیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: وہ شخص دلیل و خوار ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔(ترزی)

اس مدیث سے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی کامبارک نام س کر پہلی بار درود پڑھنا واجب ہے۔دوبارہ ای مجلس میں اگر ذکر ہو تومستحب ہے۔ ● صورت وسیرت کیاعمدہ ہے جس کو آپﷺ کے خلق عظیم نے زینت دی ہے ایسے حال میں کہ وہ سرتایا جامئے حسن میں لیٹی ہوئی ہے اور تازہ چیرے اور کشادہ پیشائی سے متصف ونشان منہ ہے۔

وات عالی صفات لطافت و نظافت میں کلی کی طرح ہے اور علم ویزرگ میں ماہ چہار دہم (چود ہویں رات کے چاند) کی طرح ہے اور مخلوق کو عام فیض اور نفع پہنچانے میں سمندر کی طرح ہیں۔ اور ہمتوں میں زمانے کی طرح ہیں (کہ اس میں استقلال ہوتا ہے)۔

ن آپ ﷺ کی شان یہ ہے کہ آپ ﷺ اگر تنہا بھی ہوں تو ملاقات کے وقت بوجہ اپی جلالت وعظمت کے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ ﷺ ایک بڑے حشم وخدم میں ہیں۔

اگر آپ ایس بہاں (چھیا) موتی جو اپنی جمد ف (سیبی) میں بہاں (چھیا) ہے اور اب تک باہر آگر وہ استعال نہیں ہوا اپنی چمک اور دمک میں ان گوہروں کی طرح ہے جو ان دو کانوں سے نکلاہوا ہے جن میں ایک کان زبان مبارک ہے بعنی کلام اور دو سرے دو لب شریف دندان در خشاں (چمک دار) خلاصہ بیہ ہے کہ وہ موتی جو ہنوز (ابھی) صدف سے نہیں نکلاوہ کمال صفائی و چمک میں آپ ایس کام اور دندان سے مشابہ ہے گو کہ ان کی صفائی تو نہیں پہنچ سکتا (ان سب اوصاف سے آپ کا معظم صورة و عنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم دواجب التو قیر ہونے کو مقتضی حال معظم صورة و عنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم دواجب التو قیر ہونے کو مقتضی حال ہے۔



نہ پڑھواس کاکوئی حصہ بھی قبولیت کی جگہ نہیں پہنچتا ہے۔(ترندی) ورود شریف کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد پچھاس کی حکمتیں جو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہیں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

تبلیغ (ماموربہ) یر ہی اکتفائیس فرمایا بلکہ أمت كی اصلاح کے لئے تدبیریں سوچیس ال کے لئے رات بھر کھڑے ہو کر دعائیں کیں ان کے نقصان کے شبہ سے دل سے پریشان ہوتے اور تبلیغ کا اگرچہ آپ کو حکم تھالیکن اس میں نعمت (ایمان) کاذر بعہ تو بنے بہر حال آپ محسن بھی ہیں احسان کا ذریعہ بھی ہیں۔اس لئے فطرت سلیمہ کا تقاضایہ ہوتاہے كه اليى ذات كے لئے دعائيں نكلتى ہيں خصوصًا جب بدله بورا ادا نه كياجا سكے اور آپ کا احسان یہ بورا ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان نعمتوں (جو احسانات آپ ﷺ کے ذکر ہوئے) کاغیرنی سے نبی کے لئے ہوناممکن نہیں ہے (اگر ایبا ہوتا تو آپ عظی کا احسان بورا اداہوتا اس کئے) دعائے رحمت کی جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعانہیں اور دعا بھی رحمت خاصہ کاملہ کی دعا کاجو درود کامفہوم ہے اسے لئے شریعت نے ای فطرت سلیمہ کے مطابق درود شریف کا حکم کہیں وجوباً کہیں استحبابًا فرمایا ہے۔(نحوہ فی المواہب) ووسرى حكمت: آب الله تعالى كے محبوب بين اور الله تعالى نے محبوب كو بغیر کسی درخواست کے خیر پہنچاویں گے کہ کسی کے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے بہاں حضور اللہ کے لئے خیر کی درخواست کرنے کاخود درخواست كرنے والے كوفائدہ ہوتا كہ يہ اس كے لئے رحمت وتقرب كاذر بعيہ ہوتا ہے۔

تبیسری حکمت: اس درخواست کرنے میں آپ ایک کے شرف خاص عبدیت کاملہ کا اظہارہ کہ آپ کورجمت اللی کی ضرورت ہے۔(دہذا کن سوائے الوقت)

پانچوی روایت ہے کہ میں نے عرف کیا: یارسول اللہ: میں آپ پر درود کرت سے بھیجا ہوں تو (بتائے کہ) کس قدر درود کیا: یارسول اللہ: میں آپ پر درود کرت سے بھیجا ہوں تو (بتائے کہ) کس قدر درود معمول میں رکھوں (مطلب یہ ہے باتی اوراد کے مقابلے میں اس کو کتنا پڑھوں) آپ کی نے فرمایا: جس قدر جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا: مثلاً ایک چوتھائی آپ کی نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر بڑھالو تو وہ تمہارے لئے زیادہ برتھالو تو تمہارے عرض کیا: آدھا کر دوں۔ آپ کی نے فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ برتھالو تو تمہارے لئے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: جو تھائی کر دوں۔ آپ کی نے فرمایا: جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں سارا وقت درود ہی پڑھتا جہنا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں آپ کی اور تمہارے گناہ معاف کے جائیں گے۔ (ترزی)

فَالْكُرُهُ: اس سے درود شریف كا فضل الادارد ہونا معلوم ہے۔

بی روایت: ابوطلحہ رفظ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: آپ کے رب کا ارشاد ہے: جوشخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جوشخص سلام بھیجے گا اس پر دس مسلام بھیجے گا اس پر دس سلام بھیجوں گا۔ (نمائی، داری)

فَالْكُونَ الى سے معلوم ہواكہ اگر درود شریف کے کسی صیغہ میں صلوۃ وسلام دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے حق تعالی کی بیس عنائیں ہوتی ہیں مثلاً اللهم صل سیدناو مولانام حمدو علی آله سیدناو مولانام حمدو بارک و سلم۔

سماتوس روایت به کدانهول نے فرمایا: دعازمین و آسمان کے در میان معلق (لکی) رہتی ہے جب تک کدا ہے بی پر درود روک دیں یہ سب مکروہ ہے اور در مختار میں اس کو حرام کہا ہے۔ روالحقار نے حرام کی تفصیل مکروہ تحرکی ہے کی ہے حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو امر شری کے موافق کرنا چاہئے اور ان اغراض کے لئے اس کا پڑھنا تواعد شرع کے فلاف ہے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے فلاف ہے کہ اغراض خسیسہ کا آلہ الیے امر شریف کو بنایا۔

### لبعض العشاق

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَاسِ فَرِيْقِ النَّاسِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِى حَرِّغَدِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ بِرجَاءِ الْكَرَمِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ

مِنْهُ لِلْخَلْقِ آمَانٌ بِزَمَانِ الْبَاسِ
كُلَّ مَنْ يَظْمَاءُ يَسْقِيْهِ رَحِيْقَ الْكَاسِ
خَصَّ مَنْ جَاءَ النَّهِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ
مُبْدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ
مُبْدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ
نَقْتَدِيْ نَحْنُ عَلَى الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ

ا سے بروردگار آدمیوں کے جماعت کے سردار پر رحمت بھیج جن سے خلقت کو شرحت کے وقت اُس سے خلقت کو شرحت کے وقت اُس ہے۔

اے پروردگار اس ذات پر رحمت بھیج جو قیامت کی گرمی میں پیاسے کو شراب (طہور)کا پیالہ پلائیں گے-

اے پروردگار رحمت بھیج تمام لوگوں کے مونس پرجووحشت کو قبر میں انس ہے بدلنے والے ہیں۔ بدلنے والے ہیں۔

بر المراب المال المراب المرابع المراب

چوتھی حکمت: آپ اللہ کیونکہ بشریت اور مادیت میں اُتمت کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض دوسری صفات جیسے مالدار ہوناوغیرہ میں امت کے برابر نہیں ہیں تو بعض لوگ غرور و تکبری وجہ سے کہ یہ مالداریا دوسری دنیاوی چیزنہ ہونے کی وجہ سے مارے برابر نہیں ہیں تو یہ چزیں نی سے عقیدت عظمت اور اتباع کے لئے روکنے والی ہوتی ہیں جیسا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا انو من لبشرین مثلناوقومهمالناعابدون ترجمه: (كن كك: كيابم الي جيدو شخصول پرايمان لائيں حالانكدان كى قوم مارے ماتحت ہے) اور بعض نے كها ابشر امناوا حدانتبعه انا اذالفی ضلال سعو ترجمہ: (کہنے گئے: کیا ایس شخص کا اتباع کریں گے جوہماری ای طرح کا آدمی ہے اور (وہ) اکیلاہے اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں مبتلا ہوجائیں گے) کی نے کہا لو لانزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ترجمہ: (کہنے لگے: یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل كياگيا) اس كئ درود شريف ميساس (غرور وتكبر) كالپراعلاج بے كيونكه اس ميس رحمت خاصد کی دعاہے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ عظی رحمت خاصہ کے سخق ہونے میں سب سے متاز (جدا) ہیں آپ ایک کایہ امتیاز ساری دوسری صفتوں میں امتیاز سے بہت بڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس (درود کے پڑھنے) میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم آپ علی کے احسان مند بیں اور یہ اقرار سارے تکبروغیرہ کوختم کرتا ہے تو یہ درود شريف پرهناان سب حكمتول پرشمل ہے۔

روالمخاریس ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ تاجر کاکپڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے تعلیم کا درود پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمد گی جنلانا مقصود ہویا چو کیدار جگانے کے لئے ایسا کرے ای طرح برے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں ایسا کرے ای طرح برے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوجائے تو لوگ کھڑے ہوجائیں یا اس کے لئے جگہ

-- اڑتیسویں فصل --آپ ﷺ کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل کرنے کے بیان میں

جس طرح درود شریف قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت نہیں مگر صرف ایک خاصیت میں درود شریف کے برابر ہوتے ہیں۔
کی قبولت کے قریب ہونے میں برابر ہوتے ہیں۔

ای لئے درود شریف کے بعد اس کا ذکر اچھا معلوم ہوا۔ اگرچہ بعض نے اس مسکلہ میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے مگر جمہور کا مسلک اس کے جواز کا ہے جب کہ شریعت کے حدود کی رعایت کی جائے۔

عثمان بن حنیف رقطی سے روایت ہے کہ ایک نابین شخص نبی الیک خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: رعا میجے بھی کوعافیت عطا فرمائے آپ الیکی نے فرمایا: اگر تم چاہو اس کو ملتوی رکھوں یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کروں اس نے عرض کیا: ابھی دعا کر دیجئے۔ آپ ایکی نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دور کعت پڑھے پھریہ دعا کرے اے اللہ! میں آپ سے مجر (ایکی ) بور حمت کے نبی اور دور کعت پڑھے ہوئیہ دعا کرے اے اللہ! میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد (ایکی ) میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور ہوا ہول ناکہ وہ پوری ہوجائے اے اللہ ایکی آپ مجمد (ایکی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے۔

گارگرہ: اس سے دعامیں وسیلہ اختیار کرناصاف ثابت ہے اور آپ اللے کا اس کے لئے دعافرمانا کہیں ثابت نہیں اس سے معلوم ہواجس طرح کسی کی دعاکو وسیلہ بناناجائز ہے۔ سی طرح ذات کو بھی وسیلہ بناناجائز ہے۔

فلاصة وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ اجس طرح فلال بندہ پر آپ کی رحمت نازل ہوئی اور جس پر رحمت نازل ہوئی ہے اس سے محبت اور عقیدت رکھنا بھی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے تو ہم بھی اس فلال بندے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس لئے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ اعمال کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنے کی کی صورت ہے کہ اے اللہ! یہ اعمال آپ کے نزدیک رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہیں اور ان اعمال کے کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ہم نے یہ اعمال کے ہیں اس کے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔

اس میں جویا محمر آیا ہے اس سے غائب کو یا کہہ کر بکارنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ میں جویا محمد آیا ہے اس سے غائب کو یا کہہ کر بکارنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ میں گئے کی خدمت میں حاضر تھا۔ انجاح الحاجة میں ہے کہ اس حدیث کونسائی اور ترمذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور ترمذی نے حسن سجیح کہا ہے اور بیہ تی نے ہی اس کو مجیح کہا ہے اور اتنا زیادہ کہا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بینا ہوگیا۔

و وسمرگی روابیت: عثمان بن حنیف دخوشی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان دخوشی سے بات سے اور وہ اس کی طرف النفات نہ فرماتے تھے اس نے عثمان دخوشی ہی کہا۔ انہوں نے فرمایا: تو وضوکر نہ فرماتے تھے اس نے عثمان دخوشی ہی من حنیف سے کہا۔ انہوں نے فرمایا: تو وضوکر کے مسجد میں جا اور وہ کی اوپر والی دعاسکھا کر کہا کہ یہ پڑھ۔ چنانچہ اس نے بی کیا اور حضرت عثمان دخوشی کے پاس پھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام لورا کر دیا۔ (رواہ البیہ قی بطریقین والطبرانی فی الکبیروالاوسط بسند فیہ روح بن صلاح و ثقہ ابن حبان والحاکم وفیہ شی من الضعف الذی لا یفر فی حذالیاب)

اس معلادہ عقل ہے بھی است ہوتا ہے صدیث کے علادہ عقل ہے بھی ثابت ہوتا ہے صدیث کے علادہ عقل ہے بھی ثابت ہوتا ہے صدیث کے علادہ عقل ہے بھی ثابت ہے کیونکہ پہلی روایت میں جو وسیلہ ہے وہ دونوں حالتوں (وفات سے پہلے اور بعد) کوشامل ہے۔

یبال بھی غائب کو یا کہہ کر پکارنے کا شبہ نہ کیا جائے ایک تواس وجہ سے کہ اس
میں مراد مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے تو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں
عائب کو پکارنا لازم نہیں آتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ سلف صالح مح اعتقاد والے
تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتہ آپ جھی تک پہنچاتے ہیں اور اس وقت کہ عوام
عقید سے میں (بہت زیادہ) مبالغہ کرتے ہیں۔ اس لئے ان کومنع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی
حفاظت کے لئے خواص ہی کوروکا جاتا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ وہ حضرات ہی
نداحاجت روا بھی کرنے کرنے تھا اب اس میں غلوہے پس ان کا فعل ان منافقین کے
نداحاجت روا بھی کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا

کار پاکان راقیاں از خود مگیر ترجمہ:"نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کام پر قیاس مت کر۔"

یکی مراد ہے احقر کا اپنے اس قول سے آغاز فصل ھذا میں جب کہ حدود شریعہ کو محفوظ رکھے۔

تغیمرگی روایت: حضرت انس نظینه سے روایت ہے کہ حضرت عمر نظینه جب لوگوں پر قط ہوتا تو حضرت عمر نظینه حضرت عباس نظینه کے واسطے سے بارش کی وعا کیا کرتے اور فرماتے کہ اللہ ہم (پہلے) آپ کے دربار میں اپنے بی عظیما کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے موارش دیا کرتے تھے اور اب ہمی ہم کو بارش دیا کرتے ہیں تو اب بھی ہم کو بارش دیجے۔ چنا نچہ بارش ہوتی تھی۔

گارگرہ! اس حدیث سے غیر نبی سے بھی وسیلہ ثابت ہوتا ہے جب اس کو نبی سے کوئی انعلق ہو کسی قسم کی رشتہ داری وغیرہ کا تو یہ بھی نبی ﷺ سے وسیلہ کی ایک صورت نکلی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کے وسیلے سے دعاجا نزہے حضرت عباس کے وسیلے سے دعاجا نزہے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا نہیں کی اور اس وسیلہ کو کسی صحافی نے منع بھی نہیں کیا اس کے اجماع ہوگیا۔

چوتھی روایت: ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا اور لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قحط کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی ﷺ کی قبر کو دیکھ کر آسمان کی طرف اس میں ایک سوراخ کر دو بیمال تک کہ اس کے اور آسمان کے در میان حجاب نہ رہے چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔

پانچوس روایت: محربن حرب بلال سے روایت ہے کہ بین قبر مبارک کی زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر السل! اللہ تعالی نے آپ ﷺ پر ایک تجی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَ لَوُ السِّل اللہ تعالی نے آپ ﷺ پر ایک تجی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَ لَوُ اللّٰهُ مَا اِذْ ظَلَمُ وَ النّٰهُ مَا الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللهُ وَ اسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ بَعُ اللهُ مَوَّا اللهُ تَوَّا اللهُ تَوَّا اللهُ تَوَّا اللهُ تَوَا اللهُ مَا اللهُ مَالاً سَالُهُ مَالُولُ اللهُ مَالِلَهُ مَالاً مَالِكُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَالِكُ عَلَى اللهُ مَالُكُ عَلَى اللهُ مَالِكُ عَلَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَاللهُ مَا

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہو اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں۔

محرین حرب کی وفات ۲۲۸ ه میں ہو کی غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور اس وقت کسی سے انکار منقول نہیں لپس ججت ہو گیا۔

# — انتاليسوس فصل — آب کے اخبار (قولی حدیثوں) وآثار (فعلی واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں

اَلاً يَا مُحِبَّ الْمُصْطَفَى زدصَبَابَةً وَضَمِّخُ لِسَانَ الذِّكْرِ مِنْكَ بِطِيْبِهِ عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ حُبُّ حَبِيْبِهِ وَلاَ تَعْبَأَنُ بِالْمُبْطَلِيْنَ فَاِنَّمَا ترجمہ: اے مصطفیٰ ﷺ کے عاشق سن لے توعشق میں خوب ترقی کر اور این زبان کو خوشنودی ذکر نبوی سے معطر کر اور باطل والوں کی کچھ پروا مت کر کیونکہ حب الہی کی علامت اس کے حبیب کی محبت ہے۔

شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مشروع ہونے کی دلیل ہے آیت شریفہ ہے: ورفعنالک ذکرک-ترجمہ: (ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا)۔ الملى روايت: صرت عباس في ايك مديث مين روايت بكه ني الله منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں (رسول تو ہول ہی مگر دوسرے فضائل حبی ونسبی بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں) محربن عبداللہ بن عبدالطلب ہوں، اللہ تعالی نے مخلوق کو (جس میں جن وغیرہ بھی شامل ہے) پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہترین (لیعنی انسان) میں پیدا کیا پھران(انسانوں)کودوفرقے (عجم وعرب)بنائے اور مجھ کو بہترین فرقہ (یعنی عرب)میں پیدا کیا پھران (عرب) میں مختلف قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ (لیعنی قریش) میں بنایا پھران (قریش) کے کئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (لیعنی بنی ہاتم) میں

فَالْفَتْحُ مِنْ جُنْدِهِ وَالنَّصْرُ وَالظُّفَرُ فَهَلْ لَهُ مِنْ سِوَأَى لُطْفِيُكُمْ نَظَرْ خَيْرِ الْأَنَامِ فَمِنْهُ الْعَظْفُ مُنْتَظَرَّ

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ دَعَا كُمَّ مُسْتَغِيْثًا رَاجِيًا أَمَلاً فَاغْطِفُ اللَّهِيْ عَلَيْنَا قُلْبَ سَيِّدِنَا

وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا يَا رَبِّ صَلِّ

عَلَى حَبِيْبِكَ مِنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُّ

- 🛈 جس شخص کی نصرت رسول الله ﷺ کے وسیلہ سے ہو توفتح اور نصر اور ظفر اس کے اشکر میں ہے۔
- D یارسول الله! اس بندے نے آپ کومستغیث ہوکر اور امید کی چیزوں کا امیدوار ہوکربگاراہاں کے لئے سواتے آپ کے لطف کے کوئی نظر گاہ نہیں۔
- اے اللہ! ہم پر ہمارے سردار فیرالام کے قلب کومبربان کردیجے کیونکہ آپ کی طرف سے عطوف (مہربانیوں) کا انتظار ہے۔



the National Automotive States and the States and the

Carried Many Committee of the Committee

ماموں ہند بن ابی ہالہ ہے جناب رسول اللہ ﷺ کے شائل (عاد توں) کے بارہ میں سوال کیا اور وہ آپ ﷺ کے حلیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے اور میں شوق رکھتا تھا کہ میرے سامنے بچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں۔ رکھتا تھا کہ میرے سامنے بچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں۔ (کذا فی الشمائل ترزی)

گارگرہ: اس سے دواجر ثابت ہوئے حضرت حسن طریح ہے آپ ایک کے شائل کے شائل کے سائل کے سائل کے سائل کے سائل کا در کر رنے کا ذوق نیز شائل کے سننے کا شوق اور حضرت ہند کا بخترت آپ کے شائل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شائل میں حضرت حسین طریح ہے کا حضرت علی تفریح ہے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت میں حضرت معلی تفریح ہے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت میں ال کرنا منقول ہے۔

پانچوس روایت: زیدبن ثابت فراهی سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مجمع آیا اور کہنے لگا: ہم سے رسول اللہ بھی کی کھی باتیں سیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا کیا باتیں کروں (کہ بیان کی حدسے باہر ہیں اس کے بعد بھی کچھ حالات بیان کئے)۔ باتیں کروں (کہ بیان کی حدسے باہر ہیں اس کے بعد بھی کچھ حالات بیان کئے)۔ کزانی اشمائل ترزی)

گاگرہ: اس سے تابعین کا آپ بھی کے حالات سننے کا شوق ثابت ہوا۔ غرض حق تعالیٰ کے ارشاد سے حضور بھی کے قول و فعل سے صحابہ تابعین کے عمل سے اس ذکر شریف کامستحب و پہندیدہ ہونامعلوم ہوا۔

تنعیبید! سینتیوی فصل میں وہ اقات ذرکور ہوئے ہیں کہ جہال درود شریف بڑھنا خلاف ادب ہے اس سے یہ بھی بچھ لینا چاہئے کہ ذکر شریف بھی اگر قواعد شرعیہ کے خلاف ہوگا جیسا کہ بعض بے احتیاطوں نے آجکل اس میں بعض منکرات کو ملالیا ہے وہ سوء ادب ونامشروع ہوجائے گاخلاصہ یہ کہ محبت کے ساتھ ادب نہایت ضروری بنایا اس کئے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔(ترمٰدی کذافی المشکوۃ)

قُلْ مَرُى من روایت ہے تابت ہوا کہ آپ فیلے نے اپنے فضائل کاذکر منر پر فرمایا۔
وو ممری روایت: حضرت علی خیلی ہے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جاء
نصراللہ آپ فیلی کے مرض میں نازل ہوئی تو آپ فیلی نے توقف نہیں فرمایا:
جعرات کے دن باہر تشریف لائے، منبر پر بیٹے اور حضرت بلال خیلیہ کو بلا کر فرمایا:
مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ فیلی کی وصیت سننے کے لئے جمع ہوجاؤ چنانچہ
بلال خیلیہ نے اعلان کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب جمع ہوگئے۔ آپ فیلی نے حمد و ثنا
وصلوۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا: میں محد بن عبداللہ بن عبدالطلب بن ہم ہوں عربی
حرمی می ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے۔

(تنبيه الغافين بكذا في الجلد الاق ل من فقاوي مولاناعبد الحيّ صص

تعیسری روایت ہے کہ رسول اللہ بھائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی حضرت حیان کھائے کے لئے مسجد میں منبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ بھی کے مفاخر (قابل فخر باتیں) بیان کرتے اور مشرکیین کے طعنوں کاجواب ویتے ۔ آپ بھی ارشاد فرماتے: اللہ تعالی حیان دفی ایک کا ئیکدروح القدس نے فرماتا رہے گاجب تک یہ رسول اللہ بھی کی طرف سے مفاخرت اور مدافعت کرتے رہیں کے۔ (بخاری کذانی المشکوة)

گُلگُون : اس سے آپ عِلَی کا اپ فضائل کابیان کرنا ثابت ہوا اور اس کے منظوم منظوم منظم اشعار میں) ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شری کے اندر ہو۔ مختم اشعار میں) ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شری کے اندر ہو۔ جو محکی اروابیت: حضرت حسن بن علی نظری ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے

# \_\_ چالیبویں فصل \_\_\_ آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنے کے بیان میں

جانناچاہے کہ جس کو بیداری میں آپ کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا سرمایہ تسلی اور خود فی نفسہ ایک نعمت عظمی (بڑی نعمت) ہے دولت کبریٰ (بڑی دولت) ہے یہ سعاوت خود حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص سے ہوتی ہے۔ ونعم ماقیل ۔

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ ترجمہ: "یہ سعادت اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ توخدا کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ "

ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں البتہ غالب بیہ ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اقباع سُنت وغلبہ محبت پراس کا ظہور ہوجا تا ہے لیکن چونکہ لازی نہیں ہے۔ اس لئے اس کے نہ ہونے سے عملین اور پریثان نہ ہونا چاہئے کہ بعض کے لئے اس کے نہ ہونے ہوت ہوت ہوت ہوت اس میں حکمت ورحمت ہے۔ عاشق کو رضائے محبوب سے کام چاہئے ملاقات ہوتب اور جدائی ہوتب بھی۔ ولللہ در من قال م

ارید و صاله و یرید هجری فاتری ما ارید لما یرید ترجمه: "میں اپنی مجوب سے ملناچاہتا ہوں مگروہ مجھ سے ملاقات کرنانہیں چاہتا اس لئے میں اس کی چاہت پراپی چاہت کو قربان کردیتا ہوں۔"

طرق العشق كلها آداب ادبوا النفس ايها الاصحاب ترجمہ: "بعشق كے سارے رائة آداب بيل- اے دوستوا اپنے نفس كو بادب بناؤ۔"

# من القصيده

خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحٍ اَسْتَقِيْلُ بِهِ ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَطَى فِى الشِّعْرِ وَالْخِدَمُ وَمُنْذُ الزَمْتُ أَفْكَارِى مَدَائِحَهُ وَجَدَتُهُ لِخَلاصِیْ خَیْرَ مُلْتَزِمِ وَمُنْذُ الزَمْتُ الْفَکَارِی مَدَائِحَهُ وَجَدَتُهُ لِخَلاصِیْ خَیْرَ مُلْتَزِمِ وَلَنْ یَّفُوْتَ الْغِنٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ اِنَّ الْحَیَا یُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِی الْاَکَم وَلَنْ یَقُوْتَ الْغِنٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِم.

- میں نے آنحضرت ﷺ کی بذرایعہ نعت ومدح خدمت کی میں اس کے ذرایعہ اس عمر
   کے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو شعر گوئی اور ارباب دنیا کی خدمت میں اور مدح
   وثناء میں گزاری۔
- جب سے میں نے تعریفات نبوی ﷺ اپنے افکار کو لازم کر دئے ہیں تو میں نے اس کو اپنی نجات کے لئے نہایت عمدہ مصاحب اور ضامن پایا ہے۔
- وہ تونگری جو آنحضرت ﷺ کے ذریعہ سے حاصل ہوگی وہ ہرگز کسی ہاتھ کو خالی و انتخاج نہ چھوڑ ہے گی بلکہ سب کو مالا مال کر دے گی کیونکہ آپ ﷺ کا فیض مثل عام اران (بارش) کی طرح ہے کہ وہ زراعت کے لائق زمینوں کوجس میں اس کا پانی بخوبی مہرتا ہے تروتازہ کرتا ہے (اس میں اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کا ذکر اور مدح بغرض نفاع کے اہل دنیا سے نہ ہونا چاہئے۔)

قال العارف الشيرازى -

فراق و وصل چه باشد رضائی دوست طلب كه حيف باشد از وغير او تمنّائے

ترجمہ: "ملنانہ ملناکیا چیزے (اصل تو) دوست کی خوشی کو حاصل کرناہے، افسوس ہے ال پر کہ دوست (اللہ تعالی) سے دوست (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کی تمنّا کی جائے۔" یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہوگئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تووہ بھی كافى نہ ہوگى خود حضور اقدى ﷺ كے عهد مبارك ميں بہت سے اليے لوگ تھے جنہوں نے آپ ﷺ کو دیکھالیکن آپ ﷺ کی فرمانبرداری نہ کی اور ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن آپ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے جيے حضرت اوليس قرني"۔

اب بعض روایات مشکوة سے اس زیارت کی فضیلت میں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ (بخاری مسلم)

ووسرى روايت: حضرت الوقاده فظي عدوايت كررسول الله الله نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقی بات دیکھی (لیعنی مجھے ویکھاہے)۔(بخاری،سلم)

ان دونوں حدیثوں کا مقصد ایک ہی ہے مشکوۃ کے حاشیہ میں سیدر حمہ اللہ تعالیٰ سے اس مسلے میں دو قول نقل کئے ہیں کہ اگر حلیہ شریف کے مطابق صورت نہ ديکھے مگريقيني طور پر دل ميں بيہ بات آئے کہ بيہ حضور اقدس عظيم ہيں تو آيا کيا بيہ ديکھنا

بھی صحیح ہے یا نہیں جن علماء نے اس کو بھی صحیح کہا ہے انہوں نے صورت کے بدلے ہوئے ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا توبیراس دیکھنے والے کی کمی ہے جیسے جس آئینہ يرمٹي پڑي ہواس ميں صاف چهره بھي خراب مٹي والانظر آتا ہے، ليعني آئينے ميں صورت ٹیرهی نظر آتی ہے صورت توواقعی ای دیکھنے کی ہے مگر خرابی آئینہ میں ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کے لئے اصل صورت پر ہونا ضروری نہیں اور مازنی نے اس قول کو سیج کہاہے اور نووی نے بھی ہی کہاہے۔

ارشاد فرما یا جوشخص مجھے خواب میں دیکھے وہ مجھے جاگنے کی حالت میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نهیس بناسکتا- (بخاری مسلم)

قَالِكُرُهُ: اس میں خواب ریکھنے والے کے لئے حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی ہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہی معنی ہیں حضور ﷺ کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گالیعنی آخرت میں مجھ ہے اس کو قرب ہو گا اور یہ ظاہرہے کہ جیسے اعمال مبشرہ ہیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقیر ہیں تو اس طرح احوال مبشرہ بھی ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں۔

تنبيه: اگرخواب مين حضور اقدس على يجه ارشاد فرمائين تواگروه كام جائز بتو اس پر عمل کیاجائے گا اور اگروہ کام جائز نہیں ہے تودیجھنے والے کی غلطی مجھی جائے گ رہی یہ بات کہ عمل کرنے کے لئے جب کام کاجائز ہونا شرط ہے تواس میں خواب کا کیا فائدہ یا اثر کیا ہوا کیونکہ وہ کام توپہلے بھی جائز تھا۔ تواس کاجواب یہ ہے کہ خواب سے اس شخص کے لئے اس کام کی تائید اور زیادہ ہوجائے گی واللہ اعلم۔

# — اكتاليسوس فصل — حضرات صحابه، ابل بيت اور علماء كي محبت وعظمت کے بیان میں

یہ آخری فصل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین سے محبوب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خصوصاً جب وہ متعلقین جو محبوب کے بیندیدہ بھی ہول اور جب محبوب خود ان سے محبت کرنے کا تھم بھی کرے تو ان سے محبت کرنا شرعًا محبوب ہے۔خصوصاً الی حالت میں جب محبوب سے ملاقات کی توقع ہی نہ ہو تو محبوب کے قائم مقام (نائب) کوہی غنیمت سمجھنا چاہئے۔ بقول مولانا رومی 📗

چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ چاه نبود درمش جز چراغ چونکه رفت و گلتان شد خراب بوئے گل راز که جوتم از گلاب ترجمہ: "جب وہ چاند ہم سے جھپ گیا اور اپی جدائی کا ہمیں داغ دے گیا اب اس (جاند) کی جگہ چراغ (سے روشنی حاصل کرنے) کے سوا (ہمارے پاس) کوئی چارہ نہ تھا، جب بهول چلاگیا اور باغ خراب موگیاکس گلاب میں، میں اب خوشبو تلاش کروں۔" ان وجوہ پر نظر کر کے بیہ حکم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو حب نبوی کے بارہ میں اس کا دعوی محض غلط ہو گا اب اس کے متعلّق بعض روایات مرکور موتی ہیں۔(اس فصل کی سب روایات مشکلوة کی ہیں۔)

### من القصيده

نَعَمْ سَرَىٰ طَيْفُ مَنْ اَهْوَى فَارَقَنِيْ وَالْحُبُّ يَعْتِرْضُ اللذَّاتِ بِالْأَلَم وَكَيْفَ يُدُرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوا عَنْهُ بِالْحُلْم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

- 🛈 ہال رات کوخیال محبوب میرے پاس آیا اور مجھے بیدار کردیا اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اورعشق لذات پر الم كا اثر ڈال ديت ہے۔
- 🕜 اور ارباب غفلت جو اپنے خواب و خیال پر قانع ہیں حضرت سرور کا نئات عِلَيْكَا کی حقیقت دنیامیں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں لیعنی نہیں کر سکتے (شعراوّل میں اظہار بشاشت ہے خواب میں زیارت ہونے پر اور شعر ثانی میں اشارہ ہے کہ خالی خواب پر قناعت كركے اتباع نه چھوڑ دے۔



(روایت ترمذی)

### فضائل اہل ہیت

الله الله تعالی سے اس لئے (بھی) محبت کروکہ وہ تمہیں کھانے کو نعمتیں دیتا ہے اور فرمایا: الله تعالی سے اس لئے (بھی) محبت کروکہ وہ تمہیں کھانے کو نعمتیں دیتا ہے اور مجھ سے خدا تعالی سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرد (بعنی الله تعالی جب محبوب بیں اور میں اس کارسول اور محبوب ہوں اس لئے جھ سے محبت رکھو) اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرو (بعنی جب میں محبوب ہوں اور میرے اہل بیت محبوب ہوں اور میرے محبوب ہیں تو ان سے بھی محبت کرو)۔

الکرہ الیعنی ان کی محبت و متابعت نجات کا ذریعہ ہے اور بغض و مخالفت ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہونے کا ذریعہ ہے۔

تغیسری روایت: حضرت زید بن ارقم نظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم میں اسی (دو) چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم ان کو پکڑے رہوگ تو میرے بعد بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں ایک چیز دوسری سے بڑی ہے۔ ایک تو کتاب اللہ کہ وہ رسی ہے آسان نے زمین تک دوسرے میری عترت لیعنی اہل بیت اور ایک دوسرے سے بھی جدانہ ہوں گے بہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر پہنچیں گے اس کے ذراخیال رکھنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیامعاملہ کرتے ہو۔

# فضائل صحابه بضيخة

بہا روایت: حضرت عمر رفظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: میرے اصحاب کا اکرام کیا کروکہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔

گارگرہ! جوشخص ان سے محبت کرے گا الخ اس کامطلب بیہ ہے کہ ان سے محبت کا ہونا لازم وجہ سے مجھ سے محبت ہوگی تو میرے مخصوص محبوب لوگوں سے محبت کا ہونا لازم ہے ای طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے اس لئے میرے مخصوصین مبغوض لوگوں سے بھی بغض ہے کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا جب کہ وہ میرے محبوب بیں۔

تغییری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میرے اصحاب کوبرامت کہو۔ کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی شخص اللہ علیہ فرمایا کہ میرے اصحاب کوبرامت کہو۔ کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی شخص احد بہاڑ کے برابرسونا خرج کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد (یعنی ایک سیر) اور بلکہ آو ھے مد (کے درجہ) کو بھی نہیں بہنچیں گے۔ (بخاری وسلم)

گاگرہ: کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہیں جود لاکل اربعہ سے ثابت ہیں جن کے ماخد میں صحابہ و اہل بیت و فقہاء و محدثین سب داخل ہیں جیسا کہ خود ارشاد نبوی ہے کہ الن دو شخصوں کا اقتدا کرنا جو میر ہے بعد ہوں گے ابو بکر اور عمر – (ترذی عن مذیفہ) جیسا کہ ارشاد ہے کہ میر ہے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جس کا اقتدا کر لوگ جیسا کہ ارشاد ہے کہ میر ہے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جس کا اقتدا کر لوگ ہدایت باجاؤ گے۔ (رزین عن عمر) حق تعالی کاعام ارشاد ہے "فاسئلو ا اہل الذکو ان کنتم لا تعلمون" ترجمہ: (پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تہمیں علم نہ ہو) کہ اس میں سب علماء داخل ہو گئے۔

کتاب اللہ کا اطلاق مطلق علم شرعی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور اللہ کے بعد مقدمہ میں فرمایا کہ میں، در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد آپ واللہ نے رشوہ والیس دلوائی اور ایک شخص کوسو کوڑوں اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزادی اور عورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا سجین میں یہ روایت ہے حالانکہ ان احکام فہ کورہ میں ہے بعض قرآن مجید میں نہیں ہیں ایس تمسک کتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک یا حکام شرعیہ ہوا اور تمسک بالعزہ سے مراد محبت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایمانیہ سے جیسا کہ حضرت عباس کر سجیت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایمانیہ سے جیسا کہ حضرت عباس کر سول کو حضور اللہ بیت ہوگا جب تک تم لوگوں اہل بیت سے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے ۔ اس کو (تر فدی کی عبد المطلب بن ربیعہ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عن عبد المطلب بن ربیعہ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور حضرت اہل بیت سے محبت رکھنا۔

قُالْكُرُونَ: اہل بیت میں حضرات ازواج مطہرات بھی داخل ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ازواج کے خطاب کے درمیان یہ ارشاد ہے "انما یوید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت" ترجمہ: (اے نبی کی گروالیوں تم سے اللہ تعالیٰ یکی چاہتاہے کہ

وہ ہرتسم کی گندی کو دور کردے۔) اللہ تعالی صرف تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے۔ اور حدیث افک میں خود حضور اقدی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا: و الله هما علمت علی اهلی من سو عقط که «میں اپنے گھروالوں کے بارے میں بھی کسی برائی کو نہیں جانتا۔"اس لئے ان سے محبت رکھنا بھی واجب ہوا۔

چنانچہ حدیثوں میں بکٹرت ان کے مناقب ندکور ہیں قرآن مجید میں ان کو امہات المؤمنین (مؤمنوں کی مائیں) فرمایا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے ان کی خدمت کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی بیویوں سے فرمایا! جوشخص میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ بڑا سچا اور نیک کام کرنے والا ہے۔

# فضائل علماء ورشه الانبياء

لینی جوعلاء باعمل ہیں اور دین کی اشاعت وخدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بین کام تھا ور نہ بے عمل علماء کی سخت فرمت بھی آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے جوشخص علماء سے مقابلے اور جہلاء سے جھڑا کرنے یالوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ میں داخل کرے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جوشخص علم دین کو کسی دنیاوی مطلب کے لئے حاصل کرے گاوہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ایک جگہ ارشاد ہے کہ جہنٹم میں ایک وادی ہے جس سے جہنٹم ہردن چار سومر نبہ پناہ مانگناہے اس میں ریا کارعلاء داخل ہوں گے۔

# علماء باعمل کے فضائل کی روایات

(احد ترفدى الوداؤد ابن ماجد، دارى)

ووسمری روایت ہے کہ
رسول اللہ اللہ علی کاگرر دو مجلسوں پر ہواجو آپ کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک
عابدوں کی مجلس تھی اور دو سمری عالموں کی) آپ علی نے فرمایا: یہ دونوں اچھے ہیں اور
ایک دوسرے سے افضل ہے یہ لوگ (لیعنی عابد) اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اس
کی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی چاہیں گے ان کو دیں گے اور اگر نہیں چاہیں
گی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی چاہیں گے ان کو دیں کے اور اگر نہیں چاہیں
گی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی جاہیں گے ان کو دیں کے اور اگر نہیں چاہیں
سیکھ رہے ہیں اور جا ہلوں کو سکھارہ ہیں تو یہ زیادہ افضل ہیں اور میں بھی علم سکھانے
والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ علی ان لوگوں میں بیٹھ گئے (تاکہ معلوم ہوجائے کہ
یہ جماعت خاص آپ کی ہے)۔ (داری)

تنبسری روابت: حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے۔ایک توعالم تھا کہ فرض (اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اور دو سرادن بھرروزہ رکھتا اور رات بھرعبادت کرتا تو ان میں کون سا آدمی افضل ہے۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ عالم جو (فرض اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا الیں ہے جیسی میری فضیلت تم میں ہے اونی شخص پر ہے۔(داری)

فَالْكُولَ ان احادیث سے علماء کا جانشین رسول ﷺ ہونامعلوم ہوتا ہے پہلی روایت میں تووارث کا لفظ صاف ہے دوسری روایت میں آپﷺ کا ان میں بیٹھ جانا اس خاص نسبت کو بتانے والا ہے اور تنیسری روایت میں عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس خصوصیت کی دلیل ہے اور حضرات صحابہ وآل و ازواج کا تعلق محتاج بیان نہیں ہے اس کے ان سب جماعتوں سے محبت رکھنا محبت نبویہ کو مکتل کرنے والا ہے۔

### اشعار

هُمُ جَمَاعَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ اَيَّدَهُمْ وَبُّ السَّمَاءِ بِتَوْفِيْقٍ وَإِيْثَارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ النَّارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلاَنَا بِإِكْثَارِ عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلاَنَا بِإِكْثَارِ

ب حضرات خیرالگلق کی جماعت ہیں کہ آسان کے رب نے توفیق و ایٹار کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہے۔
 ان کی تائید فرمائی ہے۔

توان کی محبت واجب ہے کہ مریض اس سے شفایا تاہے توجو شخص ان سے محبت کرتاہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔

# جبل حديث مشتمل برصلوة وسلام سيغ الصلوة

- الله مَّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدِ وَانْ لِهُ الْمَقْعَدَ الْمَقَرَّبَ عِنْدَكَ.
- ﴿ اَللّٰهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَ الصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّا رُضَ عَيِّيْ رِضَالاً تَسْخَطُ بَعْدَهُ اَبَدًا۔
- اللهم صل على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصل عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
   وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَبَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَمَا اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ وَبَارَكُ تَ وَرَحِمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمُتَ عَلَى الْبُواهِنَمَ النَّلُ حَمِيْدُ مَّجِيْدً ...

  اِبُواهِيْمَ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدً ...
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وعلى المُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَلَى اَبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَلَى حَمِيْدٌ مَّ حِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ ـ
   اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّ جِیْدٌ ـ
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدِكَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ حِمْدُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمِّدُ مَّ جِيْدٌ لَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَاهِيْمَ اللَّهُ مَعِيْدٌ مَّ جِيْدٌ لَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ
   كَمَابَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ.

#### غاتمه

ال میں بھی مثل مقدمہ کے تین مضمون ہیں مضمون اول متعلّق فصل ۳۷جس میں درود شریف کے فضائل مذکور ہیں مناسب معلوم ہوا کہ اپنے رسالہ زاد السعید سے چہل حدیث (سند اس کی زاد السعید میں مذکور ہے) درود شریف کی بعینہ نقل کر دی جاوے تاکہ اس رسالہ کے پڑھنے والے ختم پران سب صیغوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل ۳۷ پر ساتھ کے ساتھ عمل بھی ہوجا و سے وہوہذا۔

- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيدٌ ـ
   حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ حَمِّدُ لَكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ حَمِيْدٌ مَا اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ للهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ للهُ اللهُ ا
- اللهم صلّ على مُحمّدٍ وعلى ال مُحمّدٍ كما صلّيْت على إبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى ال مُحمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ فِى الْعُلَمِيْنَ إِنْوَاهِيْمَ فِى الْعُلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ.
- آللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّازُواجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازُواجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ وَبَارِكُ عَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدٌ.
- اللهم صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ازْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ وَبَارِكَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ وَبَارِكَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ وَبَارِكَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدُ مَّ جِيْدٌ.
- اللهم صلّ على مُحَمَّدِ نِ النَّبِيّ وَازْوَاجِهٖ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِيَّتِهٖ
   وَاهْلِبَيْتِهٖ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَجَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَجَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على الْبَرَاهِيْمَ وَتَرَجَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على الْبَرَاهِيْمَ وَتَرَجَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على الْبَرَاهِيْمَ وَتَرَجَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَجَّمْتَ على الْبَرَاهِيْمَ وَعَلَى الْإِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُمَّ حِيْدًا.
- اللهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اللهُم صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ

- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهُمَّ صَلَيْتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعلِمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعلِمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَحِیْدٌ.
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ــ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ــ
- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ -
- الله مُّصلِ على مُحَمَّدِنِ النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُ مُّصَلِّ عَلَى اللهُ مُّ صَلَّى اللهُ مِّي وَعَلَى اللهُ مِّي كَمَا بَارَكْتَ عَلَى البُرَاهِيْمَ إِنَّكَ اللهُ مِّي كَمَا بَارَكْتَ عَلَى البُرَاهِيْمَ إِنَّكَ اللهُ مِّي كَمَا بَارَكْتَ عَلَى البُرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى البُرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ ـ
   حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ ـ
- اللهم صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى المُحَمَّدِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلُوةٌ تَكُونَ لَكَ رَضِيَّ وَلَهُ اللهُمَّ صَلَّوةٌ تَكُونَ لَكَ رَضِيً وَلَهُ حَزَاءً وَالْمُقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي حَزَاءً وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي حَزَاءً وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

وَعَذْتُهُ وَاجْزِهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهُ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَكُنْ تُو فَعُ الْحُوانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَاأَرْحَمَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

اللهُمَّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الْأُمِّيِ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْأُمِّيِ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْأُمِّيِ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ حَمِيْدٌ مَّ حِيْدٌ.
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ إِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّ حِيْدٌ.

﴿ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهُلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدُ مَّحِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهُلِ حَمِيْدُ مَّجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهُلِ حَمِيْدُ مَّجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللَّهُ مَّ بَارِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ مَنَ اللَّهُ مَّ بَارِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهُ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْاُمِّي ـ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْاُمِّي الْمُومِينَ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْاُمِّي ـ

الله مَّا الْحُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آمُحَمَّدِ وَالِمُحَمَّدِ اللهُمَّ الْحُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَكَاتِكَ عَلَى آمُحَمَّدِ وَكَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اللهِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّحِیدً وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّدٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّدٍ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّدٍ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ـ

التَّحِيَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهِ وَالصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ انْ لاَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْهَدُ انْ لاَّ اللَّهُ وَاسْهُ لُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ اَلتَّحِتَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ اللهِ وَيَنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهَ اللهِ السَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهَ اللَّاللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ اللهَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهَ اللَّاللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

الله وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلْهَ الاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ـ

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِللهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدَ اَنَّ لاَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدَ اَنَّ لاَّ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاسْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

﴿ التَّحِيَّاتُ لِللهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا التَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ التَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ التَّهِ الصَّالِحِيْنَ التَّهِ الصَّالِحِيْنَ وَمُدَاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ - اللهِ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ -

إِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خُيْرِ الْاَسْمَآءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ لاَ اللَّهَ وَخَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّ اَنَّ السَّاعَة التِيَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا بِالنَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّاحَة التِيَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّاحَة التَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّاحَ مُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهِ مَا عُفِرُ لِيْ وَاهْ لَذِينَ السَّاحَة مُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ مَا عُفِرُ لِيْ وَاهْ لَذِينَ وَ الْمَالِحَ فَى اللهُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ مَا عُفِرُ لِيْ وَاهْ لَذِينَ وَ الْمَالِحِيْنَ السَّاحَة اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ مَا عُفِرُ لِيْ وَاهْ لَا يَعْلَى اللّهُ الْمُ اللهُ الصَّالِحِيْنَ اللهُ الْمُعَلِّ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ مَا عُفِرُ لِيْ وَاهْ لَكُونَ الْمَالَةُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ-

ور صعة اللهِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ الصَّلَوَاتُ لِللهِ الزَّاكِيَاتُ لِلهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدُتُّ اَنْ ﴿ بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّارَةُ السَّوْلُ اللهِ -لاَّ اِلٰهَ اللهُ شَهِدُتُّ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ -

التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ اَشْهَدُ اَنْ لَاَ اللهُ وَحْدَهُ

# مضمون دوم متعلق فصل ۱۳۸

جس میں آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کی برکت مذکورہ ہے۔عطرالور دہ میں قصيده برده كيركات ميس لكهام كهصاحب قصيده يعنى امام الوعبد اللدشرف الدين مجربن سعید حماد بوصیری قدس سرہ کو فالج ہو گیا تھاجس سے نصف بدن برکار ہو گیا میں مشرف ہوئے آپ بھی نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیر دیا یہ فورًا شفا یاب ہو گئے اور بیرانے گھرسے نکلے تھے کہ ایک درولیش سے ملاقات ہوئی اوراس نے درخواست کی کہ جھے کووہ قصیدہ سناد بچے جو آپ نے مرح نبوی میں کہاہے انہول نے بوچھاكونياقصيده ال نے كہاجس كاول ميں يہ ہے أمِنْ تَذَكُّر جِيْرَأْنِ بِذِي سَلَّم ان کو تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اس درویش نے کہا کہ والشرمين نے اس کو اس وقت سناہے جب کہ حضور ﷺ کی خدمت میں پڑھا جارہا تھا اور آپ خوش ہورہے تھے سو انہوں نے یہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا اور اس قصه کی شہرت ہوگئ اور شدہ شدہ یہ خبرصاحب بہاوالدین وزیر ملک ظاہر کو پہنچی اس نے نقل کرایا اوروہ اوراس کے گھروالے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہوں نے بڑے بڑے آثاراس کے اپنے دنیوی ودنی امور میں دیکھے اور سعد الدین خارقی جو که توقیع نگار وزیر مذکور کو کارتہا آشوب چشم میں مبتلا ہوا که قریب تھا آنگھیں جاتی رہیں کسی نے خواب میں کہا کہ وزیر کے پاس جا کراس سے قصیدہ بردہ لے کر آنکھوں پرر کھو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور میٹھے بیٹھے اس کو پڑھا فی الفور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخشی اور رسالہ نیل الشفا مولفہ احقر میں حضور بھی کے نقشہ نعل شریف کے بر کات و خواص مذکور ہیں جب صرف ان الفاظ میں جو کہ آپ کے معنی و مدح کے صورت ومثال بين اور پھران نقوش ميں جو كه ان الفاظ پر دال بين اوراس ملبوس ميں جو

لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاآيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلْهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاسْفُلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَاسْفُلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الله و بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلْهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ـ
لَّا اللهَ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ـ

إِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -



کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں سوخود آپ کی ذات مجمع الکمالات واساء جائع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلہ سے دعا کرنا کیا کچہہ نہ ہوگا۔

نام احمد چون چنیں یاری کند تاکہ نورش چون مددگاری کند نام احمد علی چون مددگاری کند نام احمد علی چون حصارے شد حصین تاچہ باشد ذات آن روح الامین

# مضمون سوم متعلق فصل ۹۳،۰۷۹

اس میں بعضے درود شریف کے صینے (جن کوزیارت نبوی فی المنام میں بزرگوں کے تجربہ سے زیادہ وخل ہونامنقول ہے) ند کور ہیں اور زیارت فی المنام کی حالت میں بعض صلحاء نے جوخود حضور اقدی عظا کے بعض ارشادات متعلّق آداب ذکر شریف کے سے ہیں وہ بھی مذکور ہیں اس لئے یہ مضمون کہ دو جزء میں ہے مجموعہ فصلین کے متعلّق ہو گیا جزء اول منقول از زاداالسعید شیخ عبدالحق دہلوی ؓ نے کتاب ترغیب اہل السعادات ميں لکھاہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نماز نفل پڑھے اور ہرر کعت میں گیارہ بارآية الكرى اور گياره بارقل موالله اور بعد سلام سو باريه درود پره انشاء الله تين جمع نه گزرنے پاوی کے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ ورود شریف یہ ہے اللّٰهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ (ويكر) شيخ موصوف في الكمائ کہ جوشخص دور کعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد الحمد کے پیجیس بار قل ہواللہ اور بعد سلام کے بیہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہووہ یہ ہے صَلَّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (ويكر) نيزشَّخ موصوف نے لکھاہے كه سوتے وقت سترباراس درود شريف كوير صف سے دولت زيارت نصيب مو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ بَخْرِ ٱنْوَارِكَ مَعْدَنِ ٱسْرَارِكَ وَلِسَانِ خُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ

حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ ٱلْمُتَلَذِّ ذِبِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوَجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ ٱلْمُتَقَدِّمَ مِنْ تُوْرِضِيَائِكَ صَلُوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَارَبَّ الْعُلَمِيْنَ (دَيَّر) اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لئے شیخ نے لکھا ہے اَللّٰهُمَّ دَبِّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ٱبْلِغُ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاً نَامُحَمَّدِمِنَّا السَّلامَ مُربرى شرط الدولت كحصول مين قلب كاشوق سے بڑھنا اور ظاہری وباطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ جزء ثانی اس میں دوخواب ہیں رویاء اول منشی شرافت الله صاحب نے جو ایک صالح مختاط و دیندار راست گوآدمی ہیں كانپور ميں اس زمانه ميں ديكھا جب كه ميرے مضمون كے متعلق آداب ذكر مولد شريف مرقومه اصلاح الرسوم برومال غوغاتها اورمجه كوبذر بعيه خطكے رجب ١٣١٩ه مطابق ا ۱۹۰ ء میں اطلاع دی گود لائل شریعہ کے ہوتے ہوئے اس کی حاجت نہیں مگر فطری طور يرروياء صالحه ہے ايک خاص طور کی قناعت طبائع ميں ضرور پيدا ہو جاتی ہے وہ لکھتے ہيں تین چار روز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آنگر اس مکان کے دروازے پرٹھہراہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری سواری کے واسطے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبي مكرم حضرت محد اللله الك براق پر تشريف لائے بيں-ايك نقاب جيره مبارک پریری ہوئی ہے۔حضور ﷺ میرے قریب تشریف لا کررونق افروز ہوئے ہیں میری حالت اس وقت بیر تھی کہ گویا میں سونہیں رہاجاگ رہاہوں، اور حضور کی رونق افرزوی کے بعد ایک قسم کا حجاب در میان میں حائل ہے کہ میں حضور ﷺ کی زیارت تو نہیں کر سکتا مگر حضور ﷺ کے کلام مبارک کی آواز برابر میں سنتا ہوں اب یا تومیر نے پاکسی اور حاضرین دربارنے (مجھ کویہ یاد نہیں ہے)حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آج

متاخریں ہے اب اس خاتمہ کوختم کرتا ہوں اور اس کے ختم کے ساتھ رسالہ القائم کے
ایک مضمون کو جوکہ جمادییں ۱۳۲۹ھ کے پرچوں میں بذیل عنوان اصلاح معاملہ
بحضرت رسالت ﷺ شائع کرنے کا ارادہ ہے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ
اس تماتر رسالہ کی غرض کا گویا مخص مضمون کا خاتمہ ختم ہوا۔ اور خاتمہ کے ساتھ رسالہ
نشرالطیب ختم ہوا اور عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی رہیج الاقل کا مہینہ سہ شنبہ کا
دن دو سراعشرہ ہے۔ والحمد للہ او لا وا آخر اوالصلو ق علی رسولہ باطنا
وظاہرا و علی آلہ و صحبہ الذین کل منهم کان طیبا و طاهر امادام الغیث
متقاطر اوالسحاب متماتر او کان ھذافی ۱۳۲۹ من الهجرة المبارکة۔



کل کانپور میں بہت شورش ہورہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت ہے لوگ خالفت کررہے ہیں اس کی کیا اصلیت ہاس کے جواب میں حضور اللی نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا "جو کچھ اشرف علی نے لکھاہے وہ سیجے ہے"اوراس کے بعد حضور علی نے صرف مجھ کو مخاطب کرے فرمایا کہ اشرف علی سے کہہ دینا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے کئے مناسب نہیں ہے۔ یہ آخر کار فقرہ اس قدر آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور غالباکسی دوسرے نے حاضرین میں سے نہیں سنابس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئ توضيح كى نماز كا وقت تھا اور چہار شنبه كادن رجب كى دوسرى تاریخ تھی جس قدر باد تھا حرف بحرف عرض کیا گیا فقط تنبیہ یہ ارشاد کہ یہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں الخ براہ شفقت و بطور رخصت ہے تھم اور عزیمت نہیں علاوہ ولائل شرعیہ کے خود خواب ہی میں اس کا قرینہ موجود ہے بینی آہستہ ہے ارشاد فرمانا ورنہ احكام كامقتضاظا برہے كم اعلان ہے۔ ميرى اس رائے كى تقويت ايك كامل محقق جامع ظاہر وباطن شیخ سے بھی ہو تھی ہے۔رویاء ثانیہ۔کہاس سے ایک عرصہ کے بعد حافظ اشفاق رسول تضانوی مولدا وبروتی مکنانے (جو وضوح و صدق رویاء مین خاص نسبت رکھتے ہیں) دیکھا اور یہ حافظ صاحب ذکر مولد شریف کے از حد شاکق وراغب ہیں اس کئے بالحضوص اس میں تصرف خیال کا قطعًا ہی احتمال قطع ہے وہ لکھتے ہیں حضور فخرعالم الم الم افروزين دونول پائے مبارك درازكے ہوئے اور چادر سفيدياؤل سے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دو پٹہ کمرسے بندھا ہوا ہے اور سفید چوغہ زیب بندہے کمترین نے سامنے جا کر سلام عرض کیا ارشاد ہوا کہ جو شخص ہماری تعریف كركے شفاعت چاہے ہم اس كى شفاعت نہيں كريں گے ہم اس كے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پر عمل کرے گا۔اس سے تائید مدعاکی مع زیادت ہوتی ہے اور وہ زیادت یہ ہے کہ اگرمدح میں تمام تررعایات وشرائط بھی ملحوظ ہوں تب بھی وہ ا تباع سے درجہ

#### نعت

اليي شمع بدايت بين آقا مير-سارے عالم کی جان ہیں آقا میر-وونوں عالم کے والی ہیں آقا میر-رجتوں کے ہوں سائے میں آقامیر۔ فاصلے بھی سمٹ گئے آگے میر ہوئے سارے اجالے ہی ساتھ میر سامنے ہر طرف ہے مینہ میر رحتوں کے تھے بادل اوپر میر بے خودی میں نکل گئے آنسو میر سامنے جب سے آیا حرم یہ می جلوہ گر تھے وہاں یہ آقا می ول کی دھوکن ہے بیارے آقام کیے لوٹوں گامیں ہمسفراب م رائے بھی ہوئے ہیں گم آگے م

ر (صاحب)

وہ جو آئے تو عالم یہ روش ہوا انکا چرچا ہے عالم میں پھیلا ہوا ہادی عالم بھی ہیں شافع عالم بھی ہیں ہول درود ان پر ہول سلام ان پر جب سے آیا مینہ بلاوا میرا خود ہی اٹھنے لگے جو میرے قدم ہیں آقا نظر میں میری ہر طرف ميں جو پہنچا مدينہ تو ديڪھا وہاں سبر گنبد آيا نظر جو مجھے زندگی بن گئی بندگی اب میری میں جو روضے کی جالی پہ لیکا ذرا بات برهتی گئی میں تو بے خود ہوا ول ہوا اب مینہ کا شیدا میرا میں نہ لوٹوں گا ارشاد مدینہ سے اب

لعت

زے قسمت جو آئے بلاوا میرا آئے گا ان کے در سے بلاوا میرا شوق ان کی زیارت کا بڑھتا گیا نور ہی نور سے بھر گیا دل میرا بات بگڑی جو تھی وہ بھی بن جائے گ لوث آئے گا دل کا قرار میرا س لو آقا ذرا حال دل ميرا بات بن جائے گی کام ہوگا میرا ور پہ آقا کے رہتے ہیں یہ خوش نصیب ایوں چک جائے گا یہ نفیب میرا و نور کے بادلوں سے بھرا آسان اب كہال يائے گا يه سال ول ميرا رات دن جو برستی ہے رحمت بیاں بے خودی میں مجلتا ہے دل یہ میرا

ہے تمنّا کہ جاؤں مدینہ کو میں ختم ہوگا تبھی تو میرا انظار نام ان کا جو محفل میں آتا گیا مامنے جو حرم میرے آتا گیا مجھ پہ ہو جائے نظر کرم آپ کی چین آجائے گا ول سنبھل جائے گا میں تو روضہ یہ جا کر کہوں گا انہیں اس یقین سے ہوں آیا بڑی دور سے ۔ یہ حرم کے برندے اور ان کا نصیب میں بھی رہ جاؤں گا ان کے درکے قریب میں بھلاؤں گا کیسے حرم کا ساں رونقیں یہ کہاں رحمتیں یہ کہاں ہیں معطر مدینہ کی یہ گلیاں میں جو پڑھتا ہوں ارشاد سلام بیاں

(از صاحب تشهيل)





www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

توجند ورسالت قیامت قضاء وقدره اسمانی شن اور اور اصول دین پرجاریح کتاب

مُصَنِّفَ مُصَنِّفَ مُصَنِّفَ مُصَنِّفًا مُصَنِّفًا مُصَنِّفًا مُصَنِّفًا مُصَنِّفًا مُولِي مُصَنِّفًا مُولِي م مولانا محرّ (اورنِس كانولوي مولانا محرور المولوي مولانا محرور المولوي مولانا محرور المولوي مولوني مولوني مولون



#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com







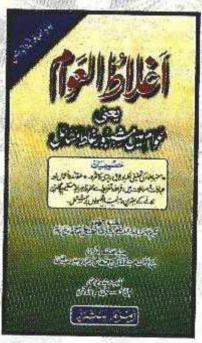





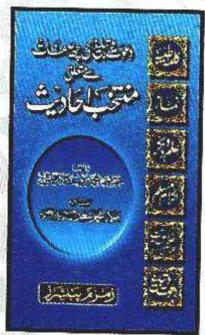



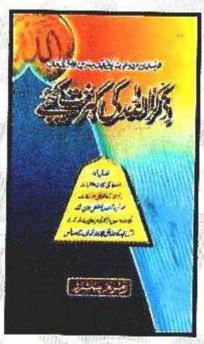